

بانی شنمراده عالمگیر عمران املی شهلاعالمگیر چیف ایگز یکنو شنمراده ابتمش جزل نیجر شنمراده فیصل جزل نیجر شنمراده فیصل

> بىفنى نىج بەرياش اخىر قون -0341.4178875 ئۇن يىش نىج بەرىمال الدىين قۇن -0333.4302601

ه دکینمنگ به کران به مآبا اور ر فاطمه به رابعه به ماران زارد خواش مواس کوی وی باغوالی دانور بسابها ما به نام الله و ال

> جلد نمبر 40 شارہ نمبر 8 خشک گلاب ممبر ماہ جنوری 2015 قیمت ۔ 90روپے



ماہنامہ جواب عرض پوسٹ بکس نمبر 3202 غالب مارکیٹ گلبرگ ااالا ہور

ما ہنامہ جواب عرض جنوری 2015 کے شارے خشک گلاب نمبر کی جھلکیاں خشك گلاب اب نشانه کون كشوركرن بتوكى جدنبر40 فأردتم. 8 محنت آخری حص د ین محر بلون ثناءا حالا کیا یک پیار ہے ابتظار حسين ساقي عافية كوندل خشك گلاب نمبر المیڈیل کی موت ' سيف الرحمٰن زخمي دفعت محمود ببنديده اشعار دوسی امتحان کیتی ہے انتظارا یک کرب محمه غرفان ملك copied From Web بوائر عن 2

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY RSPK.PAKSOCIETY.COM



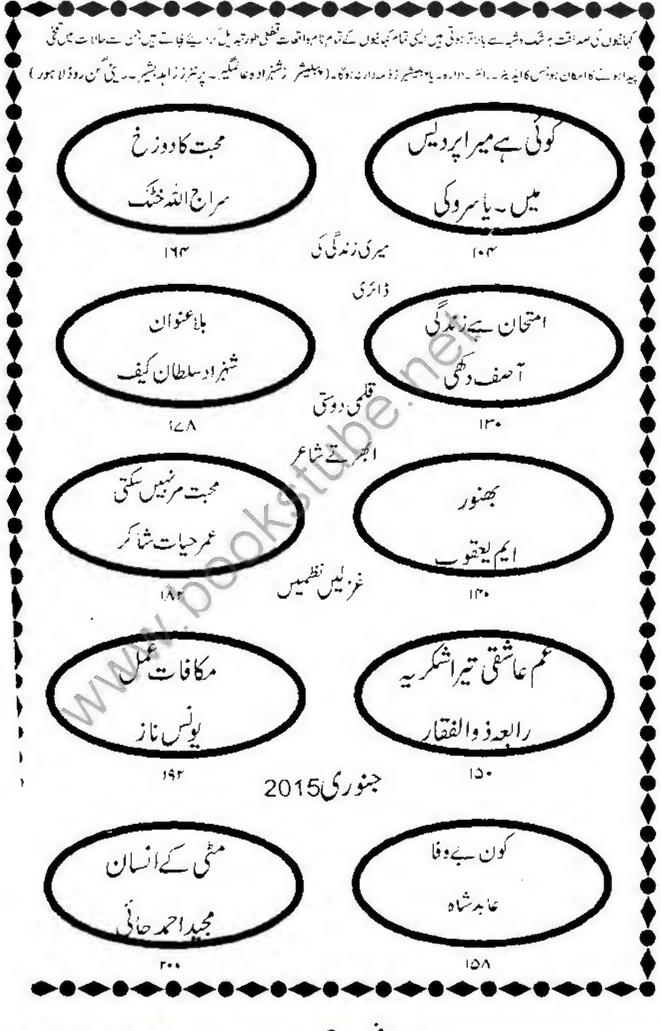

الراب عرض 3

copied From Web

ما ہرطبیبوں نے عروہ ابن زبیر کے پیر کا معائنہ کرنے بعد جو فیصلہ ویا اے من کرتمام اہل خاندان کے ول وہل گئے مگرآ پ کے چبرے پر برستورسکون تعاطبیوں نے کہا کدان کے ایک پیرمیں ایس بیاری ہے اگراہے نہ کا ٹا گیا تو ان کی ہلا کت بقینی ہے اگر آپ لوگ جائے ہیں کہ بیز ندہ رہیں تو ہمارامشور دیمی ہے کہ ان کا ایک دیر کاٹ دیا جائے بال بچے روئے رہے مگر جناب غروہ نے اپنا ہیر بخوش آرے کے نیچے رکھ دیا ہیر کا شخے سے پہلے موقی کی دوا ہے اس کے پلانے سے بیافائدہ موگا کہ آپ بیر کٹنے کی تکلیف سے نیج جا تیں گے آپ کاشعور مع ہوجائے گااور بہم ابنا کام ہا آسانی ہے کر لیس گے اس پر جناب عروہ نے فر مایا میں نہیں تبحقا کہ ایک ایسا شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہووہ ایسی دوا فی سکتا ہوجس ہے اس کا شعور معطل ہوجائے اور وہ ہر چیز کو بھول جائے حتیٰ کہ ا بن التدكويمي كيامين جب دوا پنيول كا اور ب بوش وجاؤل كا توايخ التدكو بهول نبيس جاؤل كاس عافل نہیں ہو جاؤں گا میں اس دوا کو پینے کے لیے تیار نہیں ہول میں ہوش دحواس میں ہی رہوں گا آ ب میرا یاؤں کا نیس میں اسے رب کو یاد کرتار ہوں گا چناچہ شخنے سے ایک یاو کر کاٹ دیا گیاا درآ ہے جیب حال و مجھتے رہے ند کسی بے چینی کا اظہار کیا نہ ہی چیخ و پکار گی مگر آ ز مائش کا ٹائم انجی فقم خمیں ہوا تھا عروہ کے سات میٹے تھے جب عروہ کا یاؤں کا ٹا جار ہاتھا تو عروہ کا ایک بیارا بیٹا حجت پر ہے سرااور فوت ہو گیا مگرآپ کے باتھوں صبر وضبط کا وامن نہ جھوٹا آئکھیں بہدری تھیں گرز بان پر نالے نہ تھے اوگ تعزیت کے لیے آئے فرمایا اللہ تیراشکر ہے دو ہاتھ ایک پاؤں میرے پاس چھوڑ دیتے میرے مالک میری بیاولا دتونے ہی دی تھی باتھ یاؤں تونے ہی بخشے تھے ان کا مالک تو بی ہے تو نے جو لے ایا اس کا تو بی حق وار ہے تیری ہی عطا کردہ تھیں آز ماتش بھی تیری طرف ہے آئی ہے عافیت ہے تو نے نواز رکھا ہے میتو بہت بی ناشکری کی بات ہے کہ آ دمی آ زمائش کی محفری میں عافیت کے زیائے کوفراموش کردے میں تیراناشکرابندہ نہیں بنوں گا۔

والدين کی قدر

آج کل مغربی تبذیب کے زیراٹر ہمارے معاشرے میں عموماً والدین کوشکائت رہتی ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہےاوراکٹر ویکھابھی یمی گیاہے کہ جب بچے جوان ہوکراینے یاؤں پر کھڑے ہوجاتے ہیں توبہ بات فراموش کردیتے ہیں کہ آئ ہم جو پچھ ہیں اس کے پنجھے بھارے والدین کی کس قدر قربانیاں کارفرما ہیں مجھے ا ہینے والدین کی خدمت وطاعت تو در کناران ہے انتہائی برتمیزی اور نامناسب سلوک کرتے ہیں۔

بواب عرض

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

## ماں کی باومیں

وہ اندھیرے میں جانے کیا ڈھونڈر بی تھی بہت پریشان لگ رہی تھی وہ اتنی اداس اور اتنی پریشان کیوں تھی اورای اندھیرے میں کیا ڈھونڈ ربی تھی اہیا کیا تھو گیا تھااس کا جس کواٹنی بے چینی ہے بےصبری سے تلاش کر رى كھى و ہ اس پریشانی میں اتنی پگلانی ہوئی تھی كہ وہ اپنے یاؤں میں جوتا تک پہنزا بھول گئی تھی وہ سر درات جس میں اسے سردی کا حسان تیک نہ تھاوہ کیوں ادھرادھر بھٹک رہی تھی ک<u>س چیز</u> کی تلاش تھی اس کوآ خراب کیا تھا جس نے اس کا پیاحال کرو یا تھا کیسے دیوانوں کی طرح وہ ادھرادھر بھٹک ربی تھی پہتہ ہےوہ کون تھی وہ ایک مال تھی جس کا بیٹا گھرے نکا ہو ہے مگروہ گھرنہیں لوٹا کہاں گیا اے کون لے گیا تھا اس پریشانی کے عالم میں و وادھرا دھر بھٹک ر بی ہے وہ اپنے بیٹے کی صورت و لیکھنے کرترس رہی ہے کہاں ہے کدھر تنیا اس کے آنسو جومو تنوں کی طرح بہہ رہے ہیں کون آ کر ہمینے کون آ کراھے اس سر درات ہے بچائے وواس کا بیٹا جواس زندگی کا سریایا تھاوہ تو نہ جانے سن کلی کےموڑیر کم ہو گیا ہے کون کے گیا ہے کدھر گیا ہے بیکون آ کراس کو بتائے بیا حساس پیہے جینی آخراک اں بی کو کیوں ہوتی ہے آخر ماں ہی کوانے نے کی اتن فکر کیوں ہوتی ہے آخر کیوں۔ ذراسو چنے دوستوں ہم میں ے پچھ دوست اس مان کے رشتے کو بہت ہے رکی ہے پامال کررہے ہیں اس رشتے سے منہ پھیرتے جارہے میں آخر کیوں جبکہ اس مال نے تو ہماری پر درش کر نے ہمیں پڑھالکھا کر آج اس مقام پر پہنچایا ہے اور آج ہم ای ماں سے منہ پھیرر کر کز رجاتے ہیں بات کرنا دور کی بات دیکھنا گوار ونہیں کرتے کیوں آخر کیوں۔ جبکہ ای مال نے ہمیں جنم دیا ہمیں انگلی بکز کر چلنا سکھا مارات رات بھرہمیں اٹھا تھ کر دیکھتی رہی ہمیں سر دی ہے بحایا ہمیں ا چھے سے اچھا کھلا بلاکر ہماری انتھے ہے پرورش کی کیا یہی اس کی سز اسٹیلن دوستوں بیواس کی سز انہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن بدل گئے ہیں ہماری سوچیں بدل ٹنی ہیں تو دوستوایئے ذہنوں کوصاف کرواورا بنی سوچوں کوسہی کرو اوراینے ماں باپ کی خدمت کرواور عزت کرواور ای میں آپ کودنی سکون کے گاری مال کے قدموں تلے جنت ملے کی اور ہم ای جنت کوخون کے آنسورولارے بیں ذراسو چنے۔

\_\_\_\_\_\_\_ بينان في قبوله شريف

مال وہ بھول ہے جس کی خوشبو کہتم نہیں ہوتی۔ مال وہ نمنچہ ہے جوابی اولا دے لیے مہکتار ہتا ہے۔
مال وہ سمندر ہے جواپ نیچے کو بھی ببار کی بیاس محسوں نہیں ہونے دیتی
مال وہ امبر ہے جو ہر مصیبت کا خود بی سامنا کر کے اپنے اولا دیر بھی کسی مشکل کی پیش نہیں پڑنے دیتی
مال تو محبت کا ایک جزیرہ ہے جس میں خدانے جانے کئی ہی محبت بھر دی ہے جوصرف اپنے اولا دیے لیے
مال کا چہرہ ایک بار بیار ہے دیکھوتو کعبہ خود کہتا ہے اے بندے تیراجی قبول ہے مال کی خدمت کرتا کر بس

جوابعرض 5

مال کی یاد میں

## آئينهرو برو

ایم یعقوب و رہ عازیخان ہے لکھتے ہیں۔ جناب برے بھائی ریاض احمہ صاحب بہت بہت شکر یہ آپ نے وکھی محفل میں یادر کھاجب بجھے اکو برکا شارہ ملاتو میری خوشی کی انتہا ندرہی کیوں کہ باقی دوستوں شکر یہ آپ نے وکھی محفل میں یادر کھاجب بھے اکو برکا شارہ ملاتو میری خوشی کی انتہا ندرہی کوئی سنوری کی جگہ میں ۔ آصف جاوید زامد ۔ اد لے کا بدلد ۔ سے آواز دوں ۔ بچا بیار ۔ اظہر سیف دکھی ۔ میراحد میر ۔ اور براجائی بہت ہی پہند آس میں ویند کے نام ۔ بھائی ناراحد حسر ت ۔ عائشہ حکیم حاجی سنوری محبت کا زخم بہت ہے لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ناراحد حسر ت ۔ عائشہ حکیم حاجی سنوری محبت کا زخم بہت ہے لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ناراحد حسر ت ۔ عائشہ حکیم حاجی سنوری محبت کا زخم بہت ہوئی لوگوں نے پہند کیا جس میں چند کے نام ۔ بھائی ناراحد حسر ت ۔ عائشہ حکیم حاجی باتی 13 کے ۔ ابرا بیم مرافو و اور بیاض در میں محبول کو میں میں ہوئی ۔ ابرا بیم مرافو اس میں میں ہوئی ۔ ابرا بیم مرافو کی میں میں ہوئی ہوں نے مربم میانوال بہت کی ساحت نی دوئی مبارک ہوان تمام دوستوں کا طاہر میکس نیاز محمد میں اگر میں انہوں نے اپنی رائے سے نواز کر میرای حوسلہ افز انی کی ہوان تمام دوستوں کی میں انہوں نے اپنی رائے سے نواز کر میرای حوسلہ افز کی ہوان کی میں انہوں کی میربانی کی وجہ سے ہر ماد حاصر نی دیا کردں گاصرف آپ لوگوں کی میت اور دعاؤں کی ضرورت ہوان تمام دوستوں کو میراسلام قبول ہو۔ دعاؤں اور ریاض احمد بھائی کی میربانی کی وجہ سے ہر ماد حاصر نی دیا کردں گاصرف آپ لوگوں کی میت اور دعاؤں کی ضرورت ہوان تمام دوستوں کو میراسلام قبول ہو۔

ملک علی رضا فیصل آباو سے لکھتے ہیں اسلام علیم کے بعد عرض ہے آپ کی خریت خدا سے نیک جابتا ہوں نومبر کا شارہ پڑھا بہت اچھالگا اس بارسی یا کستانی لڑکی کی تصویر شارے کی ذرینت بی تھی ۔ آبی کشور کرن ۔ ایم خالد محود سانول میں افشاں ۔ ملک عاشق تصین ۔ انتظار تسین ساتی ۔ حکیم جادیڈ ہیں ۔ کی کہانیوں نے بہت متاثر کیا گلدستہ میں جناب اسلم جاوید اے آر راحیلہ ۔ ایک وکیل جٹ ۔ انٹرف شریف بال ۔ حافظ شفق عاجز ۔ خالد فاروق ۔ وین محمد خان ۔ منظور اکبر ۔ اور ندیم عباس ڈھٹو ۔ کی تحریری بہت اچھی گئی تھی میری زندگی کی وائری میں اربان شنم ۔ مجیدا حمد جانی ۔ پرنس منظفر علی ، آصف سانول ۔ عمران انجم ۔ فاظمہ لا ہور ۔ اور ہرول عزیز کو دوست افضل ساکر آ داز صاحب پڑھ کر دل باغ باغ ہوگیا جناب محترم ایم عاصم چوک متیلا ہے آئ کل آپ کہاں غائب ہوآ خریمی میں محترم ایم عاصم چوک متیلا ہے آئ کل آپ کہاں غائب ہوآ خریمی میں محترم ایم عاصم چوک متیلا ہے آئ کل آپ کہاں غائب ہوآ در میں میں محترم ایم عاصم جو مائیں ۔ شیر خال کہاں خال کہاں خال سے اسلام علیم خول میں میں محترم ایم مائی کہاں میا ہو یہ ۔ اور دوست محمد خان دئو ۔ کودل کی عطا گرا نیول سے اسلام علیم خبول ہو ۔ سے سال کی آمد آمد ہوا کی دولوں کی حطات تھا کیس گے اور کئی صور دوبرہ جا کیس گے اور کئی صور دوبرہ جا کیس گے اور کئی سے دولو کے کے ساتھ ہر کی امید یں برآئیوں ہے اسلام علیم گرا میں سال کی آمد آمد ہوا کیس شی عبد کے ساتھ ایک نے دلو لے کے ساتھ ہر گرانی امید یں برآئیس گرا نیاں سال کا آغاز ہونا جا ہیں ہے ایک دوبرہ جا کیس گرا نیوں ہو گیں گرا تھا کہ کے ساتھ ایک ہو کہ کے ساتھ ہو

جواب عرض 6

انسان کی بہتری کے لیے اور بلا شبہ خودا نی ذات کی خامیوں کوخو بیوں ہے بدلنے کے لیے بھی آئیں مل کران کو جلاش کریں اور جوا بعرض کی شمعیں روشن کریں آئینہ روبر دمیں راشدلطیف ۔مصباح کریم میواتی ۔ عافیہ گوندل فيض القدمجاور ـ توبية حسين كهونه ـ محمراتكم \_حكيم جاويدشيم \_ خالد فاروق آس \_ عابده راني \_سيده امامه \_مقصو داحمه بلوچ ۔ یونس ناز ۔ ارشد محسن ۔ ملک علی رضا ۔ نیدیم عباس ڈھکو ۔حسن رضا کو نیاسال مبارک ہوخوش رہوآ با در ہو۔

نذ برساغر۔ مب سلطان بورے لکھتے ہیں جناب مادا کو پر کا شارہ پڑھا پڑھ کردل کو بے صدسرت حاصل ہوئی بہت ہی اچھی تحریریں تھی اقوال زریں شاعری بھی اچھی تھی ہر لکھاری نے بہت محنت کر کے اچھے لفظوں کوچن چن کوکہانی یا شاعری کے روپ میں اپنی سوچ و خیال اکھٹا کر کے آپ تک پہنچا تے ہیں ،ور آپ جناب ریاض صاحب ان تحریروں کو بہترین ترتیب دے کر کتاب کی شکل یعنی جواب عرض کی زینت بنا کر قاریمن تک بہنچا کر دعائمیں لیتے ہیں میری دعاہے کہ جواب عرض رسالہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے جناب اس لیٹر کے ساتھ بچھ غزلیں اور چیزیں ارسال کر دیا ہوں امید ہے کہ آپ قریبی شارے میں جگہ دے کرشکر میا کا موقع ویں کے باقی میری طرف ہے آ ہے اور جواب عرض کی پوری ٹیم کو اور قارئین اور را نیٹر کو کو جناب انتظار حسین ساقی ۔ بھائی ایم عاصم بوٹا ۔ ایک ناصر جوئیہ۔زوہید کنول ۔مبریں ناز ۔ عائشہ انمول ۔عبدالرزاق ۔ واکثر اظہر الياس\_آيي كشوركران \_ فوزية كول \_ عرش شابين \_ مجيداحد جائي \_ رينامحود به فرزانه مرور \_ انعام الندانعام \_ مدد بلوج ، عامرز مان عامر بات آررا حیلہ میں حفیظ ۔ خالدہ محمودرا نے ونڈ کومجمبوں اور چاہتوں کھرا سلام۔

اليم عاصم بوٹا چوک ميتلا ہے لکھتے ہيں۔ جناب رياض احمد صاحب كا حال ہيں اكتوبر كا شارو پڑھا بہت اچھالگا امید ہے کہ تمیں ای طرح ہر مہینے رسالہ ملتارہے گا کیوں کہ بزاروں جواب عرض کو جا ہے والوں کی د نا کمی جواب عرض کے ساتھ ہیں جواب عرض ای دن دگی رات چوگنی ترتی کی وعا کرنے والوں میں یہ بندہ نا چیز بھی شامل ہے بیدا نیٹرول کی محنت اور محبتوں کا بھی اڑے کے جواب عرض تر تی کی منزلوں کو چھور یا ہے میری ادارہ جواب عرض سے گزارش ہے کہ نئے لکھنے دالوں کی تحریروں کونظر عانی ضرور کریں مگر پرانے کھھاری جواب عرض کی جڑ ہیں اور کوئی بھی بودا جڑوں کے بغیر مضبوط نہیں روسکتا جائے اس کی شاخیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں اور پرانے لکھارئیوں ہے بھی اس بندو تا چیزا تم عاصم ہوٹا کی گزارش ہے کہ آپ جواب عرض کا ساتھ دل کی ا تھاہ گہرائیوں سے دیں ہمیں جواب عرض کے متعلق کو کی بھی الفاظ استعمال کرنے سے پہلے بیہو چنا جائے کہ ہم کیا تھے اور جواب عرض نے ہمیں کیا بنادیا ہے میں نسی اور کی نہیں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کیا تھا میرا نام کلی محلے کے چندگھروں تک محدود تھا مجھے تو سیکھارشتہ دار بھی نہیں جانتے تھے کہ کوئی عاصم بونا بھی ہے گراب اللہ کے فضل م كرم سے بدولت جواب اور ماں باپ كى دعاؤل سے آج بيام ايم عاصم بوٹا بيرونى مما لك تك بھى يزها جاتا ہے یا کستان کے کونے کونے اور بیرون ملک تک ہے جب جا ہے والوں کی کالیں موصول ہوتی ہی تو ہمیں بے حد خوتی ہوتی ہے جس سے ہمیں لکھنے کے لیے بہانی کور جن دینے ہوئے حق اور کی کو الفاظ کاروپ دیے کر دوسروں کے در داور معاشرے میں ہونے والے ظلم وستم کوآپ قارئین کی نظر کرتے ہیں آپ کی داداور دعائیں وصول کرتے ہونے اور محتر مدآ فی کشور کرن کی تو کیا ہی بات ہے۔ باتی ایم ناصر جوئے۔ نذیر ساغر۔ عائشانمول - مهرین ناز به زوبیه کنول به ریاف هسین شامد را تظار هسین ساقی به مجید احمه جائی خالد فاروق آس به رفعت محمود

جواب عرض 7

يسليم اختر بسلك عاشق حسين ساجد عامر دكيل عبدالرزاق بسونيارهمت بيصبابه فاطمه فوزيه كنول يكوميراخلوص بھراسلام ۔میری تمام قارئین کرام ہے گزارش ہے کہ میرے والدصاحب کی صحت کئی دنوں ہے بگڑی ہوئی ہے بار بارہبتال لے کر جاتے ہیں کچھون تھیک رہتے ہیں پھر بار پر جاتے ہیں ان کی وجہ ہے بہت پریثان ر ہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے والدصاحب کی صحت یا بی کے لیے دعا کریں گے اور اگر کوئی ان کے علاج کے بارے میں بتانا جا ہے تو اس تمبر پردابط کریں۔0301.4523960

ذیتان علی قبطل آباد سے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا شارہ میں نے جوک گھنٹہ گھرے خرید اکہانیوں میں مجھے سیدہ اہامہ۔ کی کانٹوں کی بیج نداعلی عباس کی میری زندگی ہے تو۔ بے صدیبندآ تمیں سلامی صفحہ اور مال کی یاو میں پڑھ کرول بہت وکھی ہوا میں پچھکوین اور کالم بھیج رہا ہوں امید ہے کہ جلد ہی انہیں جگہ دی جائے گی قریبی

اشاعت میں جگہ دیے کرشکریہ کاموقع دیں۔

طاہر حسین صدیق پورہ ناروال سے لکھتے ہیں۔قارئین کودلی سلام اور ذھیروں دعا کیں قبول ہوں میں جواب عرض کا بہت یرانا قاری تو نبیس ہوں لیکن جب سے پڑھنا شروع کیا ہے سلسل سے پڑھ رہا ہوں اکتوبر کا شارہ میری جھولی میں رکھا ہوا ہے آج پہلی بار لکھنے کی جہارت کرریا ہوں امید واثق ہے ریاض صاحب ٹوتے پھوٹے لفاظ پر بنی بندہ نا چیز کی اس تح بر کو جواب عرض کی فیمنی صفحات میں تھوڑی ہی جگہ دے کرعنا نت کر کے عاجز کامان رکھیں گے ریاض احمر صاحب سرے قارئین کے لیے دلچسپ دکھی اور سبق آ موز کہانیاں ہیں ج میں ہر ماہ آپ کی اور بیار ہے قار نمین کی خدمت میں پیش کر دیا کروں گامیں ریاض احمد صاحب دیگرعملہ اور بانی جواب عرض جناب شنرادہ عالمتیر صاحب کا تہدول ہے مشکور ہوں کہ آپ نے ہم جیسے اور ہر خاص د عام کواپنے ا ہے اظہار عقیدت و خیال کا شرف بخشاہے اس لا جواب تخلیق جواب عرض کی صورت میں ویسے تو جواب عرض کے تمام محرین بہت پیاری کہانیال لکھتے ہیں خوبصورت شاعری رہتے ہیں اپنے قرب وجوار سے تعلق رکھنے والے لکھاری سب کوزیادہ ہے زیادہ محبوب ہوتے ہیں مجھے کہانی میں فنائے عشق کی لکھاری سائرہ ارم جہلم ۔ ندا علی سوہاوہ کی میری زندگی ہے تو ۔سیدہ امامہ راولینڈی کی کا نتوں کی سیجے۔اور رفعت محمود کی تماشہ ہے زندگی ۔ان احباب کی تحریریں مجھے راحت دیتی ہیں نے لکھنے والے برنس عبدالرحمن رسیف الرحمن ۔عائشہ نور ۔رانا بابرعلی ناز۔ان سب سے میری ایک اپل ہے کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ کھا کریں مجھے آپ سب ہے میت ہے ہیں اپنے وطن ہے بہت دور ہوں بہت مجبور ہوں اپنے راولپنڈی گوجرانو الدلا ہور۔ ڈویٹرن ان کے تمام شہراورا کٹر ویبات میرے دیکھے بھالے ہیں اپنے علاقوں کی بہت یاد آتی ہے آپ کی تحریر ں پڑھتا ہوں تو تخیل میں آپ کے پاس بہنچ جاتا ہوں بنیادہ طور پر میں ناروال ضلع کارا ہائٹی ہوں جو سیالکوٹ ہے منسلک ہوتا تھا یعنی سیالکوٹ کی تحضیل تھی اور میرالژکین راولینڈی میں گزراہے اور پھرلژکین ہے ہی میں مصیبت میں پھنسا ہوں بانی جواب عرض ہے گزارش ہے کہ وہ ہم جیسے مجبورلوگوں کی مجبور ماں بھی جواب عرض میں لکھا کریں کیوں کہ کوئی غریب ہوتا ہے اوراس کے پاس اتنے چمیے نہیں ہوتے کہ وہ جا کرانی وکھی زندگی کے بارے میں یا پناد کھ یا بی ساتھ بیتے وہ وقت کے بارے میں کسی چیز میں لکھنے کے لیے بیسوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر کوئی انسان اتنا ہے بس ہوتا اس کی بے بی اس کی زندگی کا ساتھی بن جاتی ہے لیکھ ہمارے معاشرے میں الیا ہوتا آر ہاہے کہ جب سی کے او پر کوئی

جواب عرض 8

آئيندر وبرو

مجبوری یا کوئی ایسی بات ہوتو لوگ اس سے قطعة تعلق ہوجاتے ہیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ سب کوسلام۔
الطاف حسین دھی میر پور سے لکھتے ہیں ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت ہے ہوں کے میں جواب عرض کا ایک اونی سارا ئیٹر ہوں اور بہت پرانا ہوں جواب عرض کا قاری ہوں اور شیدائی ہوں پچھے جھوٹ میں بی کی مضکل میں ذوال دیا تھا وقت ہے ساتھ ساتھ بہت چھا ہے کہ کون اپنا ہوار کون بیگانہ ہے کیئن بھنا جواب عرض مشکل میں ذال دیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ بہت چھا ہے کہ کون اپنا ہا اور کون بیگانہ انگل کی ہیں جواب اس مضکل میں نیاری شیرادہ عالمگیرائکل کی ہیں جواب اس دنیا میں نہیں ہی والے دوستوں نے ساتھ دیا ہے وہ میں بھی نہیں بھول سکتا یہ سب مہر بانیاں شنرادہ عالمگیرائکل کی ہیں جواب اس دنیا میں نہیں ہیں میر کی تنہائی کا ساتھی جواب عرض ہے جواب عرض کے بہن بھا ئیوں کی دعاؤں کی وجہ ہے جھے اس مصیب سے نجات ملی جن بھائیوں اور دوستوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا میں ان کوسلام پیش کرتا ہوں جن میں کر یم بگئی شیر اور جن اور جن اور جن اور جن اور جن میں کرتا ہوں زندگی رہی توہا ہی فدمت میں حاضر ہوتا رہوں آخر میں جواب عرض کے کنک ریاض احمد کوسلام پیش کرتا ہوں زندگی رہی توہا ہی فدمت میں حاضر ہوتار ہوں گا۔

شہلا دیپالپورے لکھٹی ہیں۔ میں پچھ غزلیں لے کرآپ کے دکھی شارے میں حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں کہآپ مجھے ناامید نہیں کریں گے پلیز شنرادہ بھائی آپ میری غزلیں ضرور شائع کرناان غزلوں کے ذریعے میں اپنی دوست کو پیغام پہنچانا جاہتی ہوں آخر میں اللہ ہے دعا ہے کہ جواب عرض دن دگئی رات چوگئی

ترقی کرے آمین

آصف میں انول ہم اونگر ہے لکھتے ہیں۔ پیارے قار کین آپ سب کے دلوں کی دھر کن آپ کا اپنا آصف کی سانول آپ ہم اونگر ہے ایک طویل عرصہ کے بعد قار کین اِ اُنف استے تخت نشیب فراز ہے ہوکر گرری ہے کہ کیا بناؤں دبی گیا تھا عشق نے واپس بالیا پھر ہر باد کر دیا در بدر بھٹکا دیا جو جو برے ساتھ بیتا ہو وہ میں نے اپنی آپ بی کہ الی داستان را بخھا میں اُلھ دیا ہے جو عنظریب ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگ میں شاھرا بی آپ بی کی لکھتا گرمیر ہے پرستار میر ہے چاہے والے بچھے بہت مجبور کرتے ہیں کہ اپنی سفوری کھوجن میں خاص کر میری بیاری آپی اے آر را حیلے سویٹ آپی میں ایمان لا ، دور باتی سادے نام میں کھوسکتا ۔ تو قار مین آپ بھی اپنی کر واس گا کہ میری میں میں بر پوزر بکو لیٹ کر وال گا کہ میری مسئوری کو جلد کر نامیری سفوری واستان را بچھا ۔ اورادار ہے ہیں میں بر پوزر بکو لیٹ کر وال گا کہ میری سفوری کو جلدی شائع ہو جائے کہ واب عرض میں مسلسل کھتار ہوں آگر دیوں کا کہ جواب عرض میں مسلسل کھتار ہوں آگر دوری کو استان میں ہو جائے کی شادی ہو جائے گی آپی ایمان پلیز بیس میں میشہ مجھے یا آسمیں گی فروری میں تو آپ کی شادی ہو جائے گی آپی ایمان پلیز بیس ہمیں ہمیں جا ہے بھول سلام آپی ایمان پلیز بین ہمیں ہمیں جا ہے بھول جانا مگر جواب عرض ہو جائے گی آپی ایمان پلیز بین ہمیں ہمیں ہمیں جا ہو ہو اپنی می میشہ وجھے یا آسمیں کی فروری میں تو آپ کی شادی ہو جائے گی آپی ایمان پلیز بین ہمیں ہمیں جا ہے بھول جانا مگر جواب عرض ہا آمین ہو جائے گی آپی ایمان پلیز بین ہمیں ہمیں ہمیں جا ہے بھول جانا مگر جواب عرض بین آبین ۔

نیاسر ملک مسکان ۔ جنگر افک ہے لکھتے ہیں۔ میں جواب عرض بہت عرصے ہے پڑھتا چلا آ رہا ہوں الکین لکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے بھائی صاحب میری گزارش ہے کہ میں نے اپنی بہن کی تحریری ہیں امید

الباعرض 9

آنكندرو برو

ے کہ انہیں آپ جلدی شاکع کر کے میر حوصلہ افزائی کریں گے میری طرف ہے تمام لکھنے والوں کوسلام پریاد عا ۔ آئی کشور کرن چوکی ۔ حرش شامین اجھے لکھاری ہیں دعا ہے کہ بمیشہ اچھا لکھتے رہیں پریاد عا کا میں بردافین ہوں بریابا جی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کوسدا خوش رکھے بچھ شاعری بھیج رہا ہوں پریاد عا کے نام اور میری غزلیں بھی ضرور شاکع کرنا اللہ یا کے آپ کوخوش رکھے۔ آمین۔

بلال زید جو بان کصح بی ۔ جواب عرض کی پوری ٹیم کوسلام میری دعا کی ادارہ جواب عرض ادراس کی پوری ٹیم کے ساتھ جیں القداس ادارے اوراس سے وابسۃ لوگوں کو دن دگی رات جوگئی ترقی عطافر مائے خط و کتابت میں پہلی بار شرکت کرر باں ہوں الحمد الله گزشته دی سال سے جواب عرض کا قاری ہوں ماشاء اللہ جواب عرض کوایک اچھاد وست اور بمدرد پایا ہے جواب عرض کا آئی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ ناجانے کب ملے گا جب ماتا ہے تو یقین مانوں ایک بی دن یں بڑھ لیتا ہوں۔ آئی کشور کرن چوکی کی گھی ہوئی ہرسٹوری بی جاندار ہوئی ہے ناز یہ کنول نازی صاحب بھی ایک انتجی شاعرہ اور رائٹر بیں لیکن سلسل کی ماہ سے غیر حاضر میں ان کی شاعری بہت انہی بوتی ہوتی ہوئی ہر تبر کرت بانی لیٹر تعادف وغیرہ بھیجے ربابوں امید ہے کہ آپ شائع فرما کر خدمت کا موقع دیں گئے آپ کی اور پوری ٹیم اور ادارہ کے لیے دعا گوہوں۔

یا سروکی اوا صالحوال سے لکھتے ہیں۔سب سے سلے جواب عرض کی پوری میم کوسلام اس کے بعداس سے جڑے بیوئے تمام میران کو سلام میں آج آپ کو بناتا جلوں کہ آج مجھے جواب عرض سے جڑے ہوئے بورے آندسال کاعرصہ بیت کیا ہے ان آند سالول میں جواب عرض نے مجھے ایسے دوست دیتے ہیں کہ جن کا مجمعی میں نام بھی نہ جانتا تھا جب میں سب ہے پہلے محر سلیم مئو آف کنگن پور۔ بعد میں ندیم عباس ڈھکو۔ غلام فرید حجر د شاہ مقیم ۔اسحاق الجم کنگن پور ۔شاز پیر جبیب او کا زو۔ ثنا اجالا دیبالپور۔اور باس جن کا میں نام نہیں لے سكاآب كوايك اور بات بتانا يحول أياتها كه جب عد جواب عرض برهد بابون بتوكى كاوگون سے دوت كرز چا ہتا ہوں اور جا ہتار ہوں گالیکن بتو کی کافی کوشش کے بعد بھی کوئی دوست نبیں اب یہ نہ ہو چھنا کہ میں پتو کی کے لوگوں سے کیوں اتنا پیار کرتا ہوں جلو بتا ویتا ہوں آ ب جیسے لوگوں کو میں کھونانہیں جا بتا بات دراصل یہ ہے کہ میری شادی پڑوکی میں تہد یا کی تھی لیکن کسی مجبوری کی وجدے پیرشتہ ہونے سے روک نیا چلو خیر آ ب بھی کہیں گے كہميں كيوں بتار باہ ميں جواب عرض كے تمام رائيٹروں كو ب مد شكور ہوں ميں آئ آپ سب سے محبت كا اظہار کرتا ہوں اور شنرادہ صاحب ہے ایک ریکویٹ کرتا ہوں کی ایسے لوگوں کو جواب عرض میں جگہ نہ دی جائے جوا یک دوسرے پر الزام تر اٹنی کرتے ہیں اگر میری اس بات کا کسی کو برا لگے تو کوئی د کھنبیں کیوں کہ ہمارے معاشرے کو بیسب برائیاں ی تباہ کرری بین خیر ماوا کتوبر کا شارہ پر ھابہت اچھالگا بہت خوشی بھی ہونی کیوں کہ میرالینراور کیچهشعروغیره تھی شامل نتھے میں ریاض احمد کا بے صدمشکور ہوں ریاض احمد میری کہانیوں کو بھی جگہ دیں اس ماہ میں نے آئی جواب عرض خرید کراہیے دوستوں کو گفٹ کئے ہیں میں ایسے قار کمین جو جواب عرض خرید نے کی ہر ماہ اسطاعت نہیں رکھتے بلیز میرے ساتھ رابط کریں میں ہر ماہ ایسے جواب عرض نیاخرید کردیا کردں گا بنا تکلف اور فخر حیات بھٹی صاحب آ ہے بھی جواب عرض میں لکھنا شروع کریں میں چا ہتا ہوں کہ میرے شہر کے زیادہ دیے زیادہ لوگ رائٹر ہوں اور سلیم منو صاحب آپ ہمیں بھول تو نہیں گئے ہوادر ملک نعمان صاحب آپ كالجمى شكريد باق الكلياه من بات بولى الله عافظ

ملک علی رضا فیصل آبادے لکھتے ہیں۔محترم مرد فعد بہت انتظار کے بعد بی ملتا ہے رساہ جو بہت ہی

خوبھورت ہے لیکن آپ کو پہتہ ہے انظار کتنا مشکل کام ہے آئینہ روبرو میں محفظیم نکائی صاحب ہے ۔ ضلیل احمہ ملک ۔ امداد کلی تنبا ۔ گفٹن ناز ۔ آئی کشور کرن صاحب محمد آصف دھی ۔ حافظ شفق احمہ عاجز یہ پرنس عبدالرمن مجم ایک ولی اعوان کی تحریر سی اور خطوط بہت اجھے ہوتے ہیں حافظ محمد حیدررضا سلطانی صاحب کیا حال ہے جناب مجمعی رابطہ بی نبیس کیا کیا گوئی ہو انسکی ہے یا بس دل پرکوئی ہو جھ آخر میں سب دوستوں کو بیار بحراسلام قبول ہو۔ تو بیس انسکی ہوئی ہیں اپنی مثال تو بید حسین کہو شہر سے تھی ہیں ۔ جواب عرض کی کہانیاں اور شاعری بہت انجھی ہوتی ہیں اپنی مثال آپ میں میں سنے بہت اچھا کہ بہت اچھا کہ جانیاں اور شاعری بہت انجھا سب نے بہت اچھا کہ جہوں ہوں اور دی غزلوں اور شاعری کو پہند کیا ان کا بہت شکر بید عاد ان میں یا در کھنا اور عامر صاحب میں موڈ محند ابنی رکھتی ہوں اور دبی بات جگہ کی تو پاکستان پر میں نے کون ساقبضہ کیا ہوا ہے کوئی بات بری سگھتو سوری اللہ آپ کوکا میا لی اور ماں باپ کا سایہ قائم رکھے تمام بہن کون ساقبضہ کیا ہوا ہے کوئی بات بری سگھتو سوری اللہ آپ کوکا میا لی اور ماں باپ کا سایہ قائم رکھے تمام بہن کھائیوں اور دوستوں کوسلام ۔

اور دو سوں و عنوا ہے۔ سن رضار کن می سے لکھتے ہیں۔ میں کافی نائم جواب عرض سے دور رہا ہوں پر وقتا فو قتا میری تحریریں لگتی رہیں ہیں جس کے لیے میں جواب عرض کی ٹیم کاشکر گزار ہوں ۱۰۲م میں فروری میں میری داستال بعنوان رونگ نمبرشائع ہوئی جس ہے بے حد حوصلہ افزائی ہوئی اس کے بعد اٹست میں خلش نمبرشاؤ ہوئی جس بہت قارئین نے پیندگی اوراس کے جد تتمبر کے شارے میری میں ہم بچھڑے بہاروں میں کہائی شائع ہوئی جس سے بہت پیزرائی ملی اور بہت حوصلہ افزائی ہوئی بہت قارئین نے میری تحریوں کی تعریف کی ہے جس کا میں تہدول ے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے تنقید کی ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہول کہ ان دوستوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے یاد کیااس کے بعد محبت کیا ہے اور مال کھے سلام اپنی باری کا انتظار کرر بی ہیں اور بہی امید کرتا ہول کہ بہت جلد سی شارے میں شائع کر کے شکر میاکا موقع ویں اور بال آخر میں میری طرف ہے پرلس پری معصوم بری کزیا کومجبتوں بھرا سلام اورا تنا ہی کہنا ہے کہ جب آ پ کو پیتا بھی ہے کہ میرا آ پ کے بنا گز ارائبیں ہے تو بھر مجھ سے غصبہ کیوں کرتی ہو کیوں مجھ سے ناراض ہوتی ہو پلیز میری جان مجھ سے نارض شہوا کر د جب بیتے ہی ہے کہ تیراجانی تیرے بناادھوراہےتو پھر کیواں کرتی ہوالیامیری جانی کے لیے ڈھیرسارا بیاراورڈ عیرساری دعا کمیں۔ محمر ما سر سلطان ملل سے تکھتے ہیں ۔ ہیں آپ کو بہل بار کطالکھ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نبیس کریں گے مجھے تقریباوس سال ہو گئے ہیں ماسنامہ جواب عرض پر جے ہوئے میں نے پہلے بھی بہت ہے اشعار غزلیں وغیرل بھیجی ہیں پر افسوں ہر بار ماہنامیہ جواب عرض لیے کر بے چین نگاہوں ہے ویکھتا ہوں ا بی محریر از هوندی بیر میری تحریری الگادی جواب عرض پر هر مقتی خوتی بوتی ہے بتانہیں سکتا جوایب عرض جبیہا اچھاساتھی کو ٹی نہیں ہوسکتا آئے گل کے زیانے میں کوئی کسی کانہیں ہوتہ پر جواب عرض جبیبا اچھاساتھی کوئی مہیں ہے دوستو مجھے یقین ہے آپ جواب عرض کوچھوڑ دو گے پر جواب عرض آپ کونہیں چھوڑے گا سب دوستوں کی کہانیاں بہت الجھی ہوتی ہیں میں لوگوں ہے امیدی نہیں رکھتا پر جواب عرض ہے بہت امیدیں ہیں د عا ہے کہ جواب عرض ہر دم ہر وقت مجمعًا تا رہے اور دن دگنی رات چوگنی تر تی کرے آمین ۔ آخر میں دوستوں کو سلام میں اینے علاقے کا واحد بندہ ہوں جو جواب عرض میں لکھتا ہوں۔سلام۔

سمتے خان ہاؤ سنگ کالوئی لیہ ہے لکھتے ہیں۔ میں جواب عرض کا کائی عرصہ سے خاموش قاری ہوں تگر لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی کیول کی جس طرح بہت ہے پرانے رائٹر کہانی لکھتے ہیں الفاظ کا اتار چڑھاؤ قاری کو رونے پہمجبور کردیتا ہے جب کس کے دکھ پہلم اٹھاتے ہیں تو خود بی آنسونکل آتے ہیں ہیں آج ان رائٹرز ہے مخاطب ہوا ہوں کہ مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے میں اپنے اور لوگوں کے در داور ان کے انداز میں بیان کرنا چا ہتا ہوں اور لیہ کی ایک رائٹر تھی ناکلہ طارق ان کی تخریریں پڑھنے ہے مجھے جواب عرض کا شوق ہوا تھاوہ پتانہیں کہاں کم ہوگتی ہیں میری یو نیورٹی کے ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ اچھا لکھ سکو کے میں حکیم جاوید نسیم ۔ ٹاراحمہ حسرت ۔انظار حسین ساتی ۔اور آیل کشور کرن کی تحریریں سے بہت متاثر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بیلوگ میرے جذبات كومبحسيل كے اور مجھے اپنا حجمونا بھائي سمجھتے ہوئے لكھائي ميں تكھار پيدا كرنے كى راہنمائي بھي كريں كے جواب عرض کی ٹیم سے یہی کہوں گا آپ لوگوں کی بھی مجبوری سے پھر بھی امید ہے کہ میری کہانی ایک دن ضرور ارسال ہوگی شکر پیرسب کے لیے بہت ی دعا نیں۔

، بران علی قیصل آبادے لکھتے ہیں۔ ماہ اکتوبر کا شارہ میں نے جوک گھنٹہ گھر ہے خریدا کہانیوں میں نے سیرہ آمامہ کی کہانی کا نوں کی سیج پڑھی نداعلی کی کہانی میری زندگی ہے تو۔ بے حدیبند آئیس اسلامی صفحہ اور ماں کی یاد میں یر ھاکر دل بہت دھی ہواا پنانام رسالے میں نہ یا کردیی رہے ہوا میں نے دوعد دکو بن ارسال کرر ہا ہوں امپیر کہ آپ سے جلد ہی کسی شارے میں جگہ دے کوشکر بنی کا موقع دیں گے دعاہے کہ جواب عرض دن وگئی<sup>۔</sup>

مہر القدر کھا جو کیے کیر والا ہے لکھتے ہیں بھائی ریاض صاحب میں پہلی بار خط لکھ رہا ہوں میں جوایب عرض کا شوقین ہوں بھائی شاہدر فیق کی کہانیاں بہت شوق سے پڑ متا ہوں بھائی سلیم منع کی کہاتی سے پیارا مجھی تھی رضوان آرآ کاش کی کانی مجورت اچھی کھی آخر میں سب قارئین اور جواب عرض کی ٹیم کومیر اسلام۔ کشور کرن پتو کی سے مصلی ہیں۔اسلام ملیکم۔میں نے جواب عرض کی بوری میم کوسلام اور اواب پیش كرتى مول اور منظ لكھنے والول كى ہمت كوداددى مول كه وه بيل تو منظ يرمحنت خوب كرر ہے بيل بيب بھاكى تبنیں ہمت کرونو کامیا بی ضرور ملے گی بہت اچھا لکھتے جاؤیس تکھے ہی جاؤ کوئی تعریف کرے یا تنقیر تمہیں اس ے کیالینا وینابس لکھوتو لکھوجولوگ تنقید کرتے ہیں وہ ایک ندایک دن آپ کی تعریف ضرور کریں گے کیوں کہ میری بھی بہت تنقید ہوتی تھی اب و کیھو جوآ ہے سب کے سامنے ہے تو بھائی بہنوں ہمت مت ہاروآ ہے کی کہانیاں آپ کی تحریری اگر ملکی میں تو کوئی بات نہیں ایک دِن بہت دم ہوگا انبی تحریر وں میں میں مبار کہادِ دیتی ہوں اِن نے لکھنے والوں کو بھائی بی تو اپنی ہی محنت ہے جتنا گڑ ڈالو کے اتن ہی آیے گر تحریریں میٹھی ہوں گی ۔ میں ان کو شكر بداداكرتى بول جوميرى تحريرول كويسندكرت بين بهائى اظهر سيف دكھى شكر بديرى تحريرول كويسندكرنے كا بھائی یا سروکی کا خط احچھالگا بھائی انشاء اللہ بہن کہاہے تو بہن ہی ہوں بہت شکرید آپ نے این اس بہن کی تحریروں کو پسند کیا ادراین بہن کواتنا اچھا خط لکھا شکریہ بھائی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے ۔ بھائی پرکش مظفر شاہ نے تو شاید غلطی سے میری کہانیوں کی تعریف کر دی ہے حالانکہ ایسا ہوا تہیں بھی بھی بھائی شکریدا گرہ ہے کومیری تحریر بسند تو آئی ہے نا۔ بھائی حسن رضا۔ بھائی شیر زمان بیٹاوری ۔ بھائی خرم شنراوآ پ کا بہت شکریہ کی آپ نے میری تحریر د ب کو بسند کیا جن بھائی بہنوں کے نام نہیں لکھ یائی انکا بھی شکریہ باتی ٹیس نے ایک کالم دیا تھا جو کہ میری بہنوں کا نہیں دوست بھی بہنیں ہی ہوتی ہیں خیر بمجھد المبمجھ سئے ہوں تے اصل میں میری دو دوست ہیں جن کے ر شتے کا اشتہار دیا تھا۔ باقی سب کی کہانیاں اجھی تھیں ماہنامہ تمبر کا شارہ بھی اپنی مثال آپ تھاسب بچھاپی جگہ بر نھیک ہے اور کچھ تھوڑی بہت چیجنگ ہوئی ہے اچھالگا اوراب لگتا ہے کہ بیمیر الیٹر جنوری میں ہی شائع ہوگا اور سے پہلے کہ میں لیٹ ہو جاؤں میں سب بہن بھائیوں کو قارئین کو جواب عرض کے ساف کو بلکہ بھی لکھنے پڑھنے

والوں کو نے سال کی مبارک باد پیش کرتی ہوں قبول سیجئے گااس دعا کے ساتھ کہ بیسال سب کے لیے جمتیں برئتیں خوشیاں لے کرآئے اور بیاروں کوصحت و تندرتی ملے بے روز گاروں کوروز گار ملے پردسیوں کوایئے وطن میں آنااور آینے بیاروں کوملنا نصیب ہواس نے سال میں القد تعالیٰ ہے دعا ہے کدانی بیاری ای جان تے لیے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی میری ای جان کوتمام ونیا کےصدیقے میں تمام پریشانیوں سے دورر کھے اور صحت و تندری عطافر مائے آخر میں جواب عرض کے لیے دعا گوہوں کہ دن دھی رات جو گئی ترقی کی بلندیوں کوچھوتار ہے آمین۔ مبشرعلی کھو کھر رسول بورے لکھتے ہیں۔ امیدے آپ کا بورا شاف خیریت سے ہوں کے میں کافی عرصہ جواب عرض کا مطالعہ کرتار ہا ہوں نہ جانے کیوں میرے کالم کو بن تہیں کرتے خیر ہم ہمت نہیں ہاریں گے اور پھر حاضر ہوتے جارے ہیں اپنے قلم کوحرکت میں رھیں لیکن اب کے بار ہم سے منہ موڑ اتو قسم محبت پیار کی بیارے بھیا ہم بھی آ ب سے خفا ہو جا تئیں گے ماہ اگست کا شارہ میرے ہاتھوں میں ہے خکش نمبر ٹائٹل بہت خوبصورت تھا ماڈل کے ساتھ ساڈل کی جیولری زبردست اوراندر ہے کھول کر دیکھا تو اسلامی صفحہ بڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا پھر ماں کی یاد میں ماں تو محبت کا ایک سمندرجیسی گہری محبت ۔ یاک پر جتنالکھومیرے یاس دہ الفاظ ہی کم پر جا تھیں گے خدا یاک ماں کو ہمیشہ ملامت رکھے آمین بہت ہی پیاری سفوریاں ہیں جن بنس میری آخری محبت منقصوداحمه بلوج خانيوال بهبت أحجبالكها يقرول كي شهر مين لبولهومحبت انتظار حسين ساقي دلجسب لكصنه بر مبار كباد قبول موانو كھي محبت ۔سيف الرحمٰن زخمي بہت اچھي تھي۔ آخري محبت يونس ناز كشمير آپ مجھ ہے رابط كريں آپ کی اید بہت ستاتی ہے نا کام محبت کے اندھیر ہے رفعت محمود راولینڈی پیغلش حسن رضاشی ۔ جمعے بدل ٹیا شگفته ناز بهبت احیما لکھا آپ زیاد و جواب عرض میں حاضری دیا کریںتم میری ہوسیدہ امامہ راولپنڈی ۔میرا مقدر \_شامدر فیق کانویں ملتان \_ جلتے خابول کی را کھ ملک عاشق حسین ساجد ہیڈ بکائنی \_زاف محبوب آلی کشور كرن بتوكى \_ بهت خوب \_ ووست يا وتمن را شدلطيف صبر ب والا \_ بساياعشق بي جم والش مبو \_ وولت ك یجاری القدوت چوبان ۔ول کے زخم ندیم طارق تلے گنگ ۔زخم پرزخم ۔ایک ویل عامر جٹ ۔حال ول سحرش شِيا بين محبت ميں ايسا بھی ہوتا ہے اشرف سانول ڈ اہر انوالہ۔ميري عيدلہولہو محد خان انجم ديپالپور۔بہت انجھی لکیس محبت زندہ ہے میری ایک عاصم بوٹا شاکر۔ بہت خوب جی شاکرصاحب ۔ تلانی ۔ ماحل ابزوڈیرااللہ یار - زخم محبت رياض حسين تبسم جو بان فيصل آباد - زندگي سنوار ديمولا عابد شاه جزانواليد دليسي سنوري هي دل موا وران عامر جاوید ہاتی ہے ہا مان جاؤ طاہر کیف تجر چیچہ وطنی ۔جن رائٹروں کے نامنہیں کھے۔ کا معذرت جا ہوں گا ماہ نور کنول آزاد کشمیر سے بھتی ہیں بھائی میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں جواب عرض کی جتنی تعریف کروں کم ہے میں پہلے رسالے نہیں پڑھتی تھی لیکن اب میرے اندر جواب عرض پڑھنا کی لکھنے کا بھی شوق بیدا ہو گیا ہے میں کھٹیا عری بھیج رہی ہوں امید کے ساتھ کرآپ مجھے مایوس نہیں کریں گے قریبی شارے میں جگہ: ہے کرشکر یہ کا موقع فراہم کریں گے میں پھر حاضر ہوں گی آخر میں ڈیر برا درخرم شنراوکو بيار بهراسلام اور جواب عرض بير ھنے اور لکھنے والوں کوسلام۔ عارف شنبرا وصاوق آبادے لکھتے ہیں ریاض بھائی میں کچھنز لیں ارسال کررہا ہوں امیدے کہ آپ

انہیں جلد شائع کردیں گے اور میں نے تین کہا نیال بھی بھیجی ہوئی ہیں انہیں بھی اپنی قریبی شارے میں جگہ ویں۔ بشارت علی چھول با جوہ شیخو پورہ سے لکھتے ہیں بیار نے انگل آپ کواور آپ کے مبران کو بہت بہت سلام اور ڈھیرساری خوشیال اللہ نصیب کرے سب ہے پہلے آپ کوشکر بیادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے

13 19 19.

پر ہے میں تکھنے کی حوصلہ افزانی کی ہے میر اپوراصفحہ شاعری کالگایا ہے مجھے کچھ مصروفیات کی بنابراس دفعہ جواب غربني ليٺ ملايژ ھنے كاموقعه ملااور لينرجھي اس ماه لكھ رباہوب بليز شائع كرديناار باقي دوستوں كوسلام اورشكرييہ جو میری شاعری کا بیند کرتے ہیں اور لکھنے میں میرا حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسلامی صفحہ ادر کہانیاں تبھی کی اچھی تھیں مجی تکھنے والے بہت بہت بیارے میں فاص کرآنی کشور کرن بتو کی ۔نداعلی عباس۔ ثنالیہ۔سیدہ امامیہ۔سائرہ ا رم شحرش شاجین \_رفعت محمود \_آ صف جاوید \_ساحل ابزو \_ بونس ناز \_محمد عرفان ملک \_عامر جاوید باتمی \_اور ہ مارے بردی شیر فاروق آباد سے نزاکت علی سانول صاحب آب سب کومیری طرف سے مبارک باد قبول ہواور آپ ہمیشہ میسے رہیں باقی اے آرراحیلہ منظر صلعبہ آپ بھی پلیز لکھیں آج کل آپ کیوں نہیں لکھ رہی ہیں جھی ا نکلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اور ویسے بھی نفرت جرم ہے کرنی جاہنے انسان سے نہیں باقی اس د فعہ نداعلی عباس کی دُا رُک پڑھ کر بہت دکا ہوا اور میری آنگھوں سے آنسوآ گئے کہ ہاری بیاری اور آنی بیاری لکھاری آئی دھی ہے اور الله آپ کے عم کوجمس عطافر مائے اور جماری خوشیاں آپ کواور آپ بیاری ی گزیا ہمیشد مسکراتی رہوآ مین ۔اگر

میں آپ کے سی کام آسکوں تو بلیز منبر وربتا نا واسلام۔

یرکس مظفرشاہ بیٹاور ہے لکھتے ہیں ماو تمبر کا شارہ میرے ہاتھ میں ہے پورا پڑھ چکا ہوں اور بڑھنے کے بعد پورے انصاف کے ساتھ تھر و حاضر ہے سب سے پہلے اسلام ی صفحہ پڑھنے کو ملامحمہ ندیم ہوگی اور منڈی بہا ذالدین ہے میرے نارانش دوست اقصر کی فراز ۔ کیاخوب لکھا ہے غز لوں کی محفل ہے گز رکر کہانیوں میں گیا تو مهانی ذیبتان حیدرک بد لئے رشیتے بریارتھی دوسری کہانی نسیین کالمی کی اظہار ندکر یا ئے بھی کوئی خاص نتھی البت تیسری کہانی حسن رضار تن می ہم بچھڑ ہے بہاروں میں بہتر تھی غز ایشینم کی محبت ایک دھو کہ ہے ۔ تمنا کی محبت کی ادھوری داستان محد ندیم کی مجھے میراسلام مشاہد رفیق کی فریب یا بیار مشتق احمد کی خمول سے جی زندگی ۔ کا مران کی تنبا کر گئی۔ بیکار کہانیاں تھیں نیکن اس کے علاوہ عمر سیات شائر کی میرے بیٹے ٹوٹ سے ۔زوبید کنول کی زخم محسبتاں وے محدرضوان آکاش کی عشق ہے پرواہ ۔ شاہدرضا کی محبت کے زخم اچھی کہانیاں تھیں اور خیاص کر میرے برائے دوست محمہ وتو کی محبت امر دہے گی ۔ایک منفر دکہانی صی ۔اس ماہ کی ٹاپ سٹوزی جو تھی وہ تھي آئي کشور کران پتوکی کی دکھی زندگی ۔سب کومير کی طرف ہے اچھی کہانياں آئسے پر سبارک بارقبول ہو کا کم گلدستہ میں کی ہولی جار ہی ہے باقی تمام دوستوں کو پرٹس کا سلام پیٹاور کے جنید جانی آپ واپس آگئے ہیں یہ بہتر ہے اورمیرے بیارے دوست شہباز حسین آف راجن بورآپ میری فرمائش پر جواب عرض پڑھتے تو ہوتو مجھے امید ے كے جلد بى ملاقات ہوكى \_والسلام \_

سعدیہ رمضان سعدی صاوق آباد ہے تعصی ہیں ۔ میں بازار گئی تو وہاں جواب عرض نظر آ گیا ہیں نے حجت سے خریدلیا جوں جوں پڑھتی گئی اس کی دیوانی ہوتی گئی بیرسالہ تو درد کا سمندر ہے ایک دوسرے ئے دِرد ہنتے ہیں بورارسالہ پڑھ کردل کی گہرا نیوں تک سکون ملاسب نے بہت زبروست لکھا ہوا ہے میں بہلی بار خط لکھار ہی ہوں بہت امید کے ساتھ پلیز مایوں مت کرنا ور ندمیرا دل ٹوٹ جائے گا مجھے بہت و کھ ہوگا مجھے خوشی ہو گی که اگر جواب عرض میں میرالیٹر شائع ہو گا تو مجھے جواب عرض جبیبا سہارامل گیا جس ساتھ میں بھی اینے ورو بانت لوں گی جواب عرض تو سب کی سنتا ہے بلیز میرا خط ضرور شائع کرنا مجھے بہت شدت ہے انتظار رہے گا آخر میں انظار حسین ساقی جی کوعقیدت ہے۔ سام ساقی جی یوآ رگریٹ آپ ہے بات کر کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آ یے گاتھی ہوئی سنوری پڑھ کر میں شدت ہے روتی رہی ہوں والسلام۔

الساجوار عوص

آ ئنەروبرو

ملک نعمان نوازاڈا پیرولی دیپالپورے لکھتے ہیں سلام عرض کہ آپ نے یاہ دیمبر میں میرا خط شائع کرے مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیااور آئینہ رو برو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باقی اشیا، کوشائع کرشکریہ کا موقع فراہم کریں گئے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے شکر گزار ہوں کہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کے پلیز میری کہانی اور باقی غرزلوں کو اشعار کر بھی جلداز جندشا نع کریں آپ کی میں نوازش ہوگی میں اور یا سروکی آپ نے رسالے کواہنے ملاقے میں تقلیم کررہے ہیں اوراس طرح بہت ہوگ رسالے کے فین بن جانمیں گے۔ فنكار شير زمان بيتا ورے لکھتے ہيں ماہنامہ جواب عرض مير اپسنديد ورسالہ ہے اور ميں اب با قائدگی ت پڑھتا ہوں سب نے پہلے اسلامی صفحہ اور مذہبی مضمون پڑھ کردل کوایمان کوتا زہ کیا پھر تبسرے کی طرف آیا جواب عرض کے سرورق پر تحصینے والی تصور بہت ہی شانداراور معیاری ہے ابتدائی صفحات میں والدین کے بارے میں معلومات بیند آئی میں شاعری اور پیارے قارئین کرام کی کہانیاں اور دیگر و وستوں کی رنگارنگ معلومات بسندا تنمی دیگرمستنقل سلسلے بھی کامیاب رہے ہیں آئیندرو برومیں کریم ہلٹی ۔ ذولفقار جسم حرارمضان ۔مولا نانقشبندہ گیا! تی۔ پرٹس عبدالرحمن ۔وہیم احمد تنہا۔ایم جبرائیل آفریدی ۔ بشارت علی پھول ۔ نوجی شاہداحمد ب عابده رانی به فکفته ناز به محمد و قامل انجم به مکتب عنی رضایه آلی کشور کرن بیمبدالبجار رومی انصاری به ثوبیه مسین به الیس علی خان ۔ عامرشنمراد چوہدری ۔اظہر سیف دکھی ۔ ٹاراخمرحسر ت ۔ بشیر احمد بھنی ۔سیف الرحمن رحمی ۔حق نواز سبيله - آصف على حليل أحمر ملك رمحمدا شرف شريف دل \_ برنس مظفر شاد به سيديد بديشاد به ميده ا مامه به عثمان غني ۔ ندیم حباس دُھنگو۔ غلام فرید جاوید پے خرم شنرا دمغل ۔ کان ۔ ایم ساتھم ہوئا مجمر ہو فاب ۔ ٹریاچو ہدری مجمد اسلم ۔ عائشانور عاشا۔ ملک عبدالرحمان ۔ وکھی شوکت علی انجم۔ پیامحمود قریش کے خصر حیات ۔ خسن رضار کن سی مجمد وسیم ۔اویس تنہا مجدز ہیں شاہد محمد ّ صف علی ۔ ضیافت علی ۔ راشد لطیف محمد رضوان ۔ وقاص الجم ۔ رانا یا برغلی محمد اسلم ۔ شامدر فیق تیمنشنرادی۔ ابوسفیان دوالفقاری۔ ساریہ تنبا۔ کے خطوط پسندآ نے

شامرر فیق سمو کمیر والاسے لکھتے میں۔ دئیر کا شارہ ملا بہت اچھانا شاہ فا کہا نیواں میں کیا کہی محبت ہے گریا چو مدری کی ۔اک ذرای جول شاہد پھر مبارک و آپ کو۔ بیار میں دھوکی مقصود اجر بلوج ۔ بیرخ جوڑے کی خواہش فاراحمد حسر ت۔ دووی کرنے والے زبیر شاہد بہت انہی کہ بنایاں تھیں۔ اوالہ مقسود اجر بلوج ۔ مراشد سنوری میں سنگ دل نہیں ہوں جنہوں نے بیند کیا ان کا دل سے شکر بدادا کرتا ہوں مقسود اجر بلوج ۔ مراشد لطیف ۔ حافظ عرفان کوئلہ سے ۔نورین ماثان ۔خالد محمود من نول ۔ فاراحمد حسر سے اور یا گھا ہ اور عالم و گھرا سے ۔ براس مظفر شاہ بیت اور عاطف بوجستان سے ۔ براس مظفر شاہ بیت آباد ۔ عالم و براجی ۔ مظہر و بنی ۔اشرف لندن سے ۔ ماریدا بیت آباد ۔ عاطف بوجستان سے ۔ براس مظفر شاہ بیت آباد ۔ ماطف بوجستان سے خانیوال ۔ امین ملتان ۔اللہ و یہ تفایل سام آباد ۔ برائی و بن بول ملک ۔ عروح بیتو کی ۔ شاہدا حمد اور حرال ۔ حاجی ظفر سعودی عرب ۔ ثنا اعلام آباد ۔ امیرین ملتان ۔اللہ ایس ملائی اور مین اسلام آباد ۔ شاہد مین مین کرا بی تنویر ملتان ۔ مران لید ۔ بروین اسلام آباد ۔ کرن اسلام آباد ۔ نور فیصل آباد ۔ مارید فیصل آباد ۔ شاہد مین مین کرا بی تنویر ملتان ۔اربید پاکیشن ۔ وحید حیور آباد ۔ سدرہ شورکو ف ۔ ساجد لا مور ۔ فاخرہ و بیکوال ۔ شاز بیسان مین اور ان میارک شاہ مور و فیکو مظفر گڑھ ۔ ساجد لا مور ۔ فاخرہ و بیکوال ۔ شار ایسان مین اور ان سے شرز اند سیال احمد یورسیال سے مونیا میاں چنوں سے ۔ سے مشیق لورہ میں ساخرہ اسلام یورہ سے گاب خان مردان سے تن اور ان سے تنا اور ان سے تن اور ان سے تنا ان ان ان میار کی سے تنا اور ان سے تنا اور ان سے تنا اور ان سے تنا

9 10

### ...تحرير... كشور كرن . پتوكي...

محترم جناب شنراده التمش صاحب\_

سلام عرض ۔ امیدے خبریت ہے ہول گے۔

محبت میں عشق میں نحبت کا پالینا ہی عشق نہیں بچھز جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق دمحبت کی ما تیں تو لوگ روز کرتے میں مگراس کی تھیل کے لیے جان ہے گزینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجا تا ہے تو انسان ہروقت بہت خوش رہتا ہے مگر جب عشق نا کام ہوجائے عشق میں چوٹ لیے می بھر جائے مشق نیلام ہوجائے توانسان بھر سوائے آنسو بہانے کے بچھ نہیں کرسکتا پھر بس پچھتاؤے رہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جالی ہیں وہ خوبصورت با تیس دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں نا کا م لوگ جمیشہ اوھوری می شکستہ ہی زندگی کے سہار ہے زندہ رہتے ہیں مشق جیون کے پہلے ون کا ہو یا پھر زندگی کی آخری سانسوں کا مشق سلامت رہتا ہے عشق والے بہت جیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے قو کیا ہوتا ہے اور پھر عشق ٹوے جائے تو کیا ہوتا ہے اس پار جواب مرض کے لیے اپنی آپیٹ ٹی کہائی شک گلاب کے ساتھ حاضہ خدمت ہوں ۔ کیسی تلی میر ٹی ہے

کہائی اس کا فیصلہ آپ نے اور قار تین نے کرنا ہے۔ جواب عرض کی پالیس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں ۔مقامات اورواقعات بدل دینے ہیں تا کہ کی کی دل شکنی نہ ہوکسی سے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب 

ہے اس کو و کھنا ہے اس کی متکھوں میں جھا تکنا ہے میرے دل کی بیرترپ اس براحتی بی جار بی تھی۔ حالائکہ مجھے مشق محبت ہے کوئی لگا ؤند تھا میں جمعتا تھا كديدسب فنول ہے محبت ہى دھوكدفريب وال کئی ہے۔ اوراس کے ملاوہ کچھ بھی نبیس ہے کیلن اب جب میں نے اسے دیکھاتو اپنی بی باتول کی نفی كرنے لگا۔ مجھے محبت كرنے والے لوگ اچھے ككنے لگے ۔ بخشق کرنے والے اچھے لگنے لگیے۔واقعی د نیا میں محبت نہ ہوئی تو شایر چھچی نہ ہوتا محبت کے بی دم ے بید نیا قائم ۔۔۔

وہ میرانہ تھا یہ جانتا تھالیکن اس کے باوجود میں اس کی محبت میں آئے بی آئے بڑھتا چا گیا۔ کیوں اس بات کا مجھےخود تلکم نہ تھا۔اس کے اندرالیک کون تی خولی تھی جو مجھے بس اس کا انتظار کرنے ہے مجبور کرتی تھی ۔وہ اتن خوبصورت نہ تھی عام ی شکل والي تحيي كيكن مجھے وہ ونيا كى سب سے حسين وكھائي دیت تھی اس نے ایک بار مجھے دیکھاتھا بس اس کا وہ د کلفنایی مجھے یا گل کردیا مجھےاس کا دیوانہ بنا گیا۔ میں اس كا منتظر في لكا مجهة تبيل بية تها كه مين كيا كرريامول بس أتناجا نناقها كدمجنيه اس كاانتظار كرنا

**2015**(5)

جوائے توض 16

ختك گلاب

کوئی خوف نہ تھا وہ بیتک بھول گئی تھی کہ دہاں کھڑ ہے اس کو د کھے رہے ہیں اورایسی ہی حالت میری بھی تھی میں بھی لوگوں کے وجو د کو بھول گیا تھا۔

اے کاش پارش نہ رکتی اوروہ نہ جاتی ۔اجھی بارش رکی ہی تھی کہ ایک طرف ہے بس آلی ہوئی دکھائی دی اس نے آخری نظر میرے چیزے پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سر ک پر موجود یاتی میں جلتے ہوئے گھڑی بس تک جا پیچی ۔اور پھراس میں سوار ہو گئی بس میں سوار ہوتے بی اس نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا لیکن میں اس کے اشارے کو سمجھ نہ سکا اور یمی میری سب سے بردی بھول تھی اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں بھی اس بس میں سوار ہوجاؤں ۔لیکن وہ میرے علاقے کی بس نہ تھی میں اس میں نہ بیٹھ رکا۔اوروہ چکی گئی۔ جب مجھےا حساس ہوا کہ اس نے مجھے اینے ساتھ سفر کرنے کو کہاتھا تو میں نے جلدی ے ایک رکشہ پکڑ ااوراس کے پیچھے لگادیا کچھ ہی دور تک جانے کے بعداس نے بس کو پکڑلیا اور میں بھی ا بس میں سوار ہو گیا۔ <u>مجھے</u> بس میں سوار ہوتے ہوئے اس نے و کھ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آ تکھول میں ایک جیک سی انجری تھی االیمی جیک جو یارکرنے والوں کی انگھوں میں ہوتی ہے۔وہ بس کی دوسیٹوں پراکیلی ہی جیسی ہوئی تھی میرے سوار ہوتے بی اس نے مجھے مٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ آہ کتنا سکون ضااس کے پہلو میں بيته بون جو مجهل رباتفار

کیا نام آپ کا۔اس نے گویا بات چیت کا سلسله شروع کیا۔ رفیل اور آپ کا

رضا۔اورآ پکا۔

بہت بیارا نام ہے بالکل آپ کی طرح۔ میں نے اس کی تعریف کردی۔وہ سکرادی۔ آپ کا نام بھی بہت ہی پیارا ہے آپ کی طرح

اس روز بارش برس کر بنی تھی دکانوں کے شیڈوں کے نیچے گھڑے بارش رکتے بی اپنے اپنے گھروں کو جانے یگے ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ میں بھی بارش میں بھیگتا ہوا ایک دکان کے سائے تلے کھڑا ہو گیا تھا سڑک یالی ہے ڈولی ہو کی تھی ہرطرف بانی بی یانی دکھائی دے رہاتھا میں کام سے فارغ ہو کر گھر جار ہاتھا موسم خراب تھا میں یہ سوچتاہوا آفس سے نکل پڑاتھا کہ کھر پہنچنے تک بارش نہیں ہوگی لیکن مير كي بيه وين نلط نابت بول هي الجمي يجه بي حلاتها كه بارش شروع ہوگئ اوراتنی تیز ہونے گلی کے کمحول منتوں میں برطرف جل تھل کردی۔ جس دکان کے سائے کے بیچے میں کھر اٹھا وہاں پکھالوگ اور بھی کھڑے تھے وہ بھی ہارش رینے کا انتظار کرر ہے تھے ان لوگوں میں چنداڑ کیاں بھی تھیں جو شاید کا کئے ہے وا ہیں آئی تھیں۔ان کر کیوں کو میں نے ایکے نظر دیکھا اور پھر ایک لڑ کی ہر میری نظریں رک می منیں ۔وہ سانولی س لزکی تھی چرہے پر نقابے تھا اس کی صرف آئکھیں دکھائی دے رہی تھی ان آنکھوں کے اندرایس کشش تھی کہ جوبھی دیکھتا شایدان آنکھوں میں کھو جاتا مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوایا کراس نے ایک گہری ظر مجھ پر ڈالی۔ میں نے دھیان بٹالیا کیکن پھر میری آئیسی اس کی طرف اٹھ کئیں میں نے ویکھا که وه میری طرف بی دیکھ ربی تھی اس کی گہری آئاھیں مجھے ہی گھورر ہی تھیں میں بھی باریاد اے د کھنے لگااور جنتنی بارا ہے و نکھتااتی بار ہی میرے اندر اس کی آنکھوں کا جادوسوار ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے انسانی آئمس نہیں گئی تھیں۔کس بری یا پھر کسی حورجیسی وكھائى دے رہى تھيں بزى بزى ساو آئلھيں۔مفيد رنگت جنصے نقوش میں بس استے ہی و کیمتارہ گیا وہ بھی یار بار مجھے دیکھے رہی تھی اس کے لیول برمستراب تھی شایدوہ جان گئی تھی کہ میں اِس کود کھے رہا ہوں۔ میں محسوس ترر ہاتھا کہ اس کی آنکھوں میں نسی بھی قشم کا

جواب عرض 17

ختك گلاب

اس نے ویبای جواب دیا جیسا میں نے دیا تھا۔ بھے نہیں سبحہ کہ آپ کود کھنے کے بعد میر رے دل میں ایس رے جواس ہے بل بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ شاید مجھے کوئی فرٹ سم کی لڑکی سمجھ رہ کی تھی۔ آپ شاید مجھے کوئی فرٹ سم کی لڑکی سمجھ رہ ہوں گئے ۔ نیکن فدا گواہ ہے کہ میں ایک نہیں ہوں بس آپ کو دیکھنے کے بعد نجانے کیوں میر سے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو اشارہ تک کر دیا۔ دہ بالکل شجیدہ تھی۔

آپ واقعی بہت الجھی ہیں آپ کو دیکھنے کے بعد میری بھی ایسی ہی حالت ہوگئی تھی مجھے ایسے لگا تھا کہ جھیے ایسے لگا تھا کہ جھیے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے آپ کا چہرہ مجھے جانا بہنجانا سالگا تھا۔میری بات پر وہ مسکرادی۔ اور میں بھی مسکرادیا۔

کہاں رہتے ہیں۔اس نے سوال کیا۔ فلال جگه میں نے اپنی رہائش کے بارے میں اس کو بتادیا۔اورآپ ۔ ساتھ بی میں نے سوال کرویا میری بات س کر وہ چونک کنی شاید اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ جو پچھ کرر ہی ہے نلط کرر ہی ہے۔جلدی ے بولی میراسات آگیا ہے۔ اتنا کہدکردو انحد کھڑی ہوئی میرا دل اس کی جدائی سے کانب بیا گیا۔اس نے آخری نظر مجھ پر ڈالی ابھی بس رکی نہ تھی میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ میں تو اس کے لیے بس میں سوار ہواتھا اگر اس نے بس میں ہیں ر بناتھا تو میں نے کیا کرناتھا۔ ایک جگہ بس رکی تووہ اتر کی میں بھی اس کے چھیے اتر کیا۔اس نے مجھے اترتے ہوئے و کھ لیا تھا۔ کتابی اس کے باتھوں من تعیں۔ چلتے طلتے اس نے ایک کتاب کھولی ایس من ایک سرخ گاب تھا جواس نے ملتے ملتے نیے بھیلی ہوئی سرک پر بھینک دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے بید سب میرے لیے کیا ہے میں بیں عابتا تھا کہ کوئی بس كاراس گلاب كو ٹائروں تلے روندھ ڈالے سومیں بلاخوف تیزی ہے گما اور جاکر اس گرے ہوئے

گلاب کو اضالیا۔ وہ سڑک کراس کر چکی تھی اور ایک چھوٹی می سڑک پر داخل ہوتے ہوئے اس نے مڑکر میری طرف دیکھا میں نے ہاتھ میں بکڑا ہوا گلاب لبرادیا وہ مسکرادی۔ اور پھر وہ جبال تک مجھے جاتی ہوئی دیکھائی دی میں اس کو دیکھار ہا جب وہ میری نظروں ہے اوجھل ہوئی تو میں ایک دوسری بس میں بیٹے کروا پس آگیا۔

بس اس دن ہے لے کراب تک میں اس کا انتظار كرر بابول .. وه مجھے کہيں بھی دوبارہ دکھائی نہيں وی ہے میں کی باراس کے علاقے میں بھی گیا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی ۔ کاش میں اس ہے فون تمبر لے لیتا یا پھرانا نمبر ہی اس کو دے دیتا۔ آج اس بات کو تمین سال ہو گئے ہیں میں اس کی علاش کرر ہاہوں نیکن وہ ان تین سالوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے کہیں دکھائی مہیں دی ہے میں ہرروز اس گلاب کو دیکھتا ہوں ۔ جومیری ایک فائل میں پڑا ہوا ہے اس کی بیتاں بھر چکی ہیں رنگت پھیلی پڑ چکی ہے وہ مرجمایا ہوا گلاب دکھائی دیتاہے۔ کیکن وہ نشانی ہے میرے محبوب کی ۔میری جان کی ۔میری زندگی کی ميري عابت كي كيون كه مجهاس معبت بوكي تقي جوآج بھی ہے میری جا بہت میں ذرابھی می نہیں ہوئی ہے میں آج بھی اس کا انتظار کرر باہوں اس کی راہیں و کچه ر ماهون کی بار اس کوخوابول میں و کچه چکاهون کیکن آنکھ کھلتے ہی وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ او کمتاہے کہاں کوبھی میراا تنظار بووہ بھی آتے جاتے ہرروؤ پر ہرسٹاپ ہر بازار میں مجھے تلاش کرتی پھررہی ہو۔ یا بھر ہوسکتا ہے کہ وہ مجھے بھول کی ہو۔ ایک حسین حادثہ بھے کر۔ بیاس کے دل کی بات ہے مجھے نظر آئے تو میں اس ہے یوچھوں لیکن میرے اپنے ول کا یہ عال ہے کہ میں نے اپنے آپ کواس کے لیے وقف کردیا ہے۔میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اس کی تلاش جو میں ہرروز کرتا ہوں۔ پیتے ہیں میری پیتلاش

دونوں مطبے تھے اگرتم میرا پیشہر حجوز کر جا چک ہوتو برائے مہر بالی میری تحریر بر ہ کر مجھ سے دابط ضرور کرنا يه سوچ لينا كه تمهارا ايك ديواني آج جهي تمهاري تلاش كرر اے۔ اوراس وقت تك تمہيں تلاش كرتارے گاجب تک تم مجھے ل میں جاتی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور سے ہی کون۔ اس ول کی تم ہی ما لک ہو ۔اورتم بی رہوگی۔ ان تین سالوں میں میرے پیار میں کی نہیں ہوئی ہے بلکدا یک تڑپ بیدا ہوئی ہے ایک ایس جا ہت بیدا ہوگی ہے کہ میں اکثر راتوں کورونا شروع کر دیتا ہوں آئکھیں خود بخو د بھیگ جانی ہیں۔ یہ میرے سے پیاری علامت ہے میری عامت کی علامت ہے۔ بس تم جہاں کہیں بھی موایخ اس دیوانے ہے ضرور رابطہ کرنا۔ آپ کا پنا۔ رضا۔ قارئین کرام بیکهانی میری سیمل نے مجھے سنائی ہے جواس کے بھائی کے ساتھ بتی ہے۔ میں نے اس کے بھائی کودیکھا تونہیں ہے۔لیکن اس کی کہائی سنے کے بعد دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں بچا بیار کیے ہوتے ہیں۔جو کسی کوایک نظر دیکھنے کے بعد آئی تمام زندگی بس اس کے لیے وقف کردیتے ہیں۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے ولول میں می جا ہت ہوتی ہے جا بیار ہوتا ہے۔ میری دعائے لیے کہ رضا کو اِس کی شاکلیل جائے اور قارمین کرام آپ ہے بھی ترارش کرنی ہوں کہ رضائے کے دعا کریں کہاں کو اس کی شائلہ ال جائے۔

قار کین گرام میں آپ کی بہت مظکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جھے اپنے دلوں میں بہت عزت دی ہوئی ہے اور جھے ایک مقام دیا ہوا ہے ۔ میں اپنے بہن بھا کیوں کے لیے دن رات دعا کی کرتی ہوں کیونکہ آپ سب میرے اپنے بہن بھائی ہیں ۔ اب جلد بی ایک تی حربے ساتھ انٹری دوں گی۔ وسلام۔ جلد بی ایک تی حربے کی میں ۔ کشور کرن ۔ بتوگی۔

کب ختم ہوگی۔ کب میں اس کو پھر ہے دیکھ سکوں گا۔
کب اپنی پیائی نظروں کی آگ بجھا سکوں گا۔کاش
وہ مجھے کہیں دکھائی دے۔ ہرروز اس دکان میں جاکر
کھڑا ہوجا تا ہوں ٹائم بھی وہی ہوتا ہے۔ جہاں ہم
دونوں کی نظریں چارہوئی تھیں جہاں میرا دل اس کے
لیے تزیا تھا جہاں میں نے اپنا دل ہارا تھا۔ لیکن وہ
وہاں دوبارہ مجھے دکھائی نہیں دی ہے۔

ثما ئله ميري جان \_اگرتم جواب عرض پرمهتی موتو میں نے وہ سب مجھ لکھ دیا ہے جوہم دونوں کے ساتھ بیتا تھا اگر میری تحریر پڑھوتو مجھ ےرابطہ قائم کرو۔ میں تمہارا منتظر ہول ممہیں و مکھنے کے بعد کوئی بھی جبرہ مجھے اپنا سا دکھائی نہیں دیتا ہے میری آنکھوں کوتمہارا بی انتظار ہے۔میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے یار جرے جذبات ہیں۔ تہارے کے ہوئے گلاب کو میں ہرروز دیکھتا ہوں اس کی بھری پیٹوں کی خوشبوسونگهنا موں - ان بلھري اور خشک بتيوں ميں آج بھی تمہاری جا ہت کی خوشبو مجھے محسوں ہوتی ہے میں اس گلاب کو نیوری زندگی این جان سے بھی بڑھ کر اہیے یاس رکھنا جا ہتا ہوں۔ کیونکہ وہتمہارے بیار کی نثاتی ہے تہاری عامت کی نثانی ہے جو میں نے آج بھی سنجال رکھی ہے۔اگرتم جھے لٹنی تو میں تم کووہ گلاب کی بیتاں دکھاؤں گا اور تہہیں بتاؤں گا کہ میں نے اِن کی کتنی حفاظت کی ہوئی ہے۔کوئی دن بھی ایسا نہیں گز رتاہے جس دن میں نے تم کو تلاش نہ کیا ہو۔ كاشتم مجھے ہيں دکھائی دے دوكاش ايبا ہوجائے پية نہیں کیوں مجھے امید ہے کہ تم ایک ندایک ضرور میری نظروں کے سامنے آؤگی۔ چند گھنٹوں کی اس ملاقات نے میری زندگی کو بدل دیا ہے میر بے لیوں پر بھی بھی دوبارہ مسکراہت مہیں بلھری ہے۔ آنکھوں میں ماسوائے تمہارے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے تمہارا انظار کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ان ان جگبول پر ہر روز جاتا ہول جہال جہال تک ہم

opled 2015رن) او او او او او او

جواب عرض 19

خشك كلاب

### \_ تحرير ـ ثناءا حالا \_ بھلوال صلع سر گودھا \_ آخری حصہ

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے بوں گے۔
میں آج پھرانی ایک بی تحریم سے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے ہوالوں کے لیے ہے بدایک بہترین کہانی ہے اسے پڑھ کر آپ چونلیں گے سی سے بد فال کرنے سے احتر از کریں گے سی کو بچے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے بناہ جا ہے گا مگرایک صورت آپ کواس ہے خلص ہونا پڑے کو فاکی وفاکہ ان ہانی ہے آئر آپ جا ہمیں تواس کہانی کوکوئی بہترین خوان دے سکتے ہیں اوار د جواب عرض کی پایسی کو مذفطر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تھیں اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مددار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں آپ کچھ ہے بیتر آپ کو پڑھنے کے بعد بی بیتہ چلے گا۔

میری ایک دوست کی کہائی اس کی وفا زبانی <u>نئے۔</u>

ساحر نے وفا کے اتنی ایکی بات کہے ہے مجھٹ اے اپنے ساتھ لگا لیا ان کو بہ بھی معلوم تھا کہ ان کا روز روز کا ملنا کسی خطرے ہے آم نہ تھا انبیں بالکل خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور کس جگہ ہیں ایسا مد ہوتی ہور ہے ہیں ۔ ہارش زور وشور ہے بیس ۔ ہارش زور وشور ہے برس ربی تھی اور وہ دونول برتی ہارش میں سب برس ربی تھی اور وہ دونول برتی ہارش میں سب

چلو اک قصہ سناتے ہیں تہہیں مختبر بتاتے ہیں وفا کی آڑ میں کیوں لوگ دے کر زخم جاتے ہیں ہے وفائی کر رخم جاتے ہیں ہے وفائی کر گئر کے پھر بھی وہ کیوں آڑ ماتے ہیں لگا کے روا داوں کو جگ بنسائی بناتے ہیں مسکراتے چبروں کو جوگی بناتے ہیں ہجر کی راتوں میں کیوں اکثر جگاتے ہیں بین شدت سے سلاتے ہیں بین شدت سے سلاتے ہیں

دہ وعدہ ہی کیوں نہ ہو اجالا اے جی وفا تضہراتے ہیں وفا تضہراتے ہیں وفائقی تھی اسے زور کی بھوک تکی ہوئی تھی وہ کچن میں گن اینے لیے یا شتہ بنا کر

ہوئی ھی وہ چن میں گئی اپنے کیے ناشتہ بنا کر کرے میں لے آئی بسمہ آپی مارکیٹ گئی ہوئی تھی وہ ناشتہ کے ساتھ ساحر سے باتوں میں بھی مگن تھی ساحرا کی بری خبر ہے وف نے پریشانی سے لکھ کر بھیجا تھا ساحر کا کوئی ریا ہے نبیس آیا اس نے ناشتہ کر کے برتن سمینے کچن میں رکھے والیس اپنے

کمرے میں آئی تو ساحر کار پلائے آجکا تھا۔ باں جی بولیے ۔ وفائے بڑے کھلے دل ہے مسکرانی تھی ساحر کے طرز مخاطب یہ ۔

مسکرانی تھی ساحر کے طرز نخاطب یہ۔ ساحررات ممانے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا انہوں نے کہا کہ رومیل کے ساتھ تمہماری مثلی طے ہے۔ وفا اب مطمئن تھی اسے بتا کے اب ساحر کوئی ترکیب نکال لے گا۔

تو كركو - - اطمينان سے جواب آيا تھا

جواب عرض 20

محبت آخری حصہ

جۇرى2015



بہت شکریہ کل کالج جا کر بات ہوگی ا گلے دن کا بھی منصوبہ بھیجا تھا ساحر نے وفا نے ساح کا پیغام بڑھا اور موبائل آف کر ديا \_ کلاک کي جانب ديکھا تو رات کا ايک نج چکا تفاو فانے بسمہ آئی کوریکھا وہ گہری نیندسور ہی تعیس چندمنوں بعد و فاتھی ہوش وخروش ہے بگانہ ہوگئ

> آ جا دُنهم حواسول ميں تبين ہارے سارے خواب نوج لو ہمیں گہری نیندسونے دو ہمیں کھونے دو وه ساري يا دي جوآتي ميں تيري وہ ساری را تیں جو ہجر میں تیرے ہمیں اب تھک کے چور ہونے دو ہمیں عمری نیندسونے دو

وہ کافی گھنوں ہے ساحر کومیسجز پیمیسجز کرتی ار ہی تھی نیکن اس کا کوئی جواب ریلائے نہیں ہوا تقااہے بہت ہی اہم خبر ساحرے ڈسکس کر نامحی وہ نمبر بھی ندا تھار ہا تھا بلا خردہ تھک ہار کے بیٹھے کی تھی اور تن وہی ہے اینا آفس کا کام کرے لگی کیونکہ است دو دن چھٹی لینی تھی اس کی مثلی تھی کزن روحیل ہے

وہ اینا کا م کرتے کرتے رک گئی تھی اور کہیں کھوی گئی اسی وجہ ہے تو ساحر تمبر نہیں اٹھار ہااس کے دل میں ہلجل می چی گئی وفا بہت اداس اور لا تعلق ی خود سے نظر آنے لگی تھی اسے جانے کیوں لگنا تھا ساحراہے دھوکہ دے رہاہے اس نے کسی سمجھوتے کے تحت مثلی کروالینی تھی ول میں اک كىكى رەتىكى \_ آنكه بياياكرو اے دل اے بھی تو بھول جایا کرو د کھناوہ اک دن تخفیے جھوڑ جائے گا

حمہیں مجھ سے محبت ہی کہاں ہے ور نہ ایسا جواب نہ دیتے و فانے منہ پھلا کرمینج لکھ بھیجا تھا اور بیڈیرآ تی ہتی مار کے بیٹھ گئے۔ یارسمجما کرومنگنی ہے ناکرلوشادی سے سلے کوئی مناسب حل نکل آئے گا بزاذ بين ونطين جواب آيا تحابه

محبت توتمهمیں ہروفت ہی کرتا ہوں اور کرتا ر ہوں گا جب تم ملتی ہو تب تو حد ہی کر دیتا ہوں بڑا بے شرم جواب موصول ہوا تھا انداز ولہجے معنی خیز ليے تعاوفا اندر تک شرم شار ہوگئی تیج پڑھ کر۔ اس محبت کا کیا انجام ہو گاعمل کرتی ہو بھی سوحیا ہے وفا کا بھی لگنا تھا شرارتی موڈ تھا ای انداز میں بولی تعنیٰ کہ دونوں طرف شرارت ہی شرارت تھی۔

بال سوچا ہے انجام مہیں اپنا لوں گا۔۔۔ بڑی اپنائیت وفا کا اقرار کیا گیا تھا وفا سرشاری کیفیت میں مبتلا ہو گئی اب انہوں نے رات گئے ساتھ نبھانے کا وعدہ وہ قسمیں جومحبت میں نبھالی تعیں و فا ساحر کی سنگت میں مطمئن وشاد تھی کسی بھی متیج تک ہنچے بغیر ہی وفا اپنی خوابوں کی دنیا سب کچھ سویے بغیر ہی جمیعی تھی اے بہمعلوم نہ تھا کہ کرے ناگ سانیوں کا دکھ انسان کو دیمک کی طرح کھاجا تاہے۔

اب سو جاؤوفا ميري حان خدا كوبھي مبح انحه کریاد کرنا ہے اس ہے تہیں مانگنا ہے ساحر کامیتج

إجيما سولو بائة وفا خفا بوكي تقى ا ً نرخفا ہوئی ہوتو جلویات کرتا ہوں ساحر نے محبت سے لکھ کر بھیجا نبيل آب سوجائيل مجمع بھی صبح کالج جانا ہے۔ شکریہ میری جان اتنا خیال رکھنے کا

جوري 2015

. واب عمل 22 .

محيث آخري حصه

ساح میں تمہیں بھی نہیں کھوؤں گی ہر وقت بھیے بھی حالات ہوں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی و فا نے بھین دہائی کروائی تھی اب بولو بلکہ بتا دوادای کی وجہ ۔ و فانے اصل سوال پوچھاتھا تم بہت انجھی ہو و فا ہیرے لیے اپ دل میں کتنی جا ہت رکھتی ہو محسوس کر کے اداس تھا کہ اگر زمانے نے تمہیں جھ سے چھین لیا تو میرا کیا بخ میارا پھی بتادیا تھا و فاکو۔ بخ کا ساحر نے سارا پھی بتادیا تھا و فاکو۔ و فانے گہری سانس سینے سے خارج کی اور مطمئن ہوگئی ماحر تم نے خود مجھے کہا تھا متنی کرنے کا میرا کو کیا میں اور کے فارج کی اور بہتے کہا تھا متنی کرنے کا میرا کو کی اور بہتے گئی ارادہ نہ تھا و فانے اپنی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا و فانے اپنی رائے اس تک میرا کوئی ارادہ نہ تھا و فانے اپنی رائے اس تک

پہوں وفا کرلوتم منگئی کین مجھ سے بے پرداہ نہ ہوتا میرا رزلٹ آ چکا ہے میں نے فرسٹ بوزیشن لی ہے بی ایس می میں لیکن مجھے آ گے پڑھنا ہے وفا بہت شوق ہے پڑھنے کا وہ بے اشتیاق ہے بتائے میا یعنی ابھی وفا کو دوسال مزیدا تظار کا مزہ چکھنا

بہت بہت مبارک ہو ۔۔ساحر میں نے یہ احجی خبر تہہیں سنا نے کے لیے بی میں اور کال کی تعلقی و فانے برزی پراعماد ہے کہا تھا۔
اچھا خبر مبارک ۔ ساحر شکرادیا کھر کب کالی جاؤ گے ۔۔ وفانے اپنی تیبل سے چیزیں سمینتے ہوئے کہا۔
یہ چیزیں سمینتے ہوئے کہا۔
وہ اب ذرا بہترین موذ میں تھا وفا اسے افسر دگی سے نکال چکی تھی۔

انشاء الله وفانے زیراب کہا۔ میری مثلی پہ آؤگے نا۔ وفانے امید بھرے لہجے میں بوجھا ہاں وفانے امید بھرے لہجے میں بوجھا ہاں اپنی محبوبہ کی مثلی پہآؤں گا وہ خوشدلی ہے سے کہ کے ہننے لگا وفانے بھی اس کی ہنسی کا

ندا ہے اتنا ستایا کرو
اتنا اعتبار بھی اچھانہیں ہوتا
اے ہر بات نہ بتایا کرو
شدت کم ہے سینہ بھٹ جائے گا
آ کھے ہے تچھآ نسو بہایا کرو
اس جیسا تجھے کہیں مل نہیں سکنا
ہزار بار بھی روشھے تو منایا کرو
یہاں بعد مدت کوئی سکھ ملتا ہے
باتھ آئی خوشی یوں نہ گنوایا کرو
اسے تھوڑئی دیر بعد ساحرکی کال آگئی۔
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
ساحر کیسے ہو کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے
سوال کیا ساحر گہری سانس کے برائی گیا۔
سوال کیا ساحر گہری سانس کے برائی گیا۔
سوال کیا ساحر گہری سانس کے برائی گیا۔

شیجے نہیں جان تم یوں پر بیٹان نے ہوا کر وہس آج دل بہت ممکین ہے وو دل کی حالت پہ قابو یا کر دلگیر ملکی ہے بولا تھا۔

کیوں الی بھی کیا بات ہے و فانے پو چھا وفا اس جہاں میں کوئی کسی کے ساتھ مخلص تہیں ہوتا سوائے مطلب کے اگر کی سی کوئسی ہے کچھ مطلوب ہوتا تب اس کی تعریف کی جاتی ہے د ل بہل جاتا ہے ہزاروں کام نگلوائے جاتے ہیں مطلب ہے جب انسان کا مطلب دوسرے ہے حتم ہو جاتا ہے تو پہلا انسان اسے جھوڑ دیتا ہے دکھوں میں اضطراب میں وہ ماسیت ہے بولا شدید اضطراب و بے چینی اس کے رگ و ہے میں بھی تھی وہ انتہائی افسر دولگ رہاتھا۔ نیا ہوا ساحرالی وقعی وقعی یا تیم کیوں کر رہے ہو وفانے حیرائی کے عالم میں یو جھیا اے ساحر کے اداس رویے کی پچھیمجھٹبیں آ رین بھی و فا نے اپنے اداس رویے ہے منسوب کہاتھا بس تم مجھ سے بے دفانہ ہومیری وفا۔ لگتا تھا ساحرا بھی د کھ ہےرود ہے گا۔

منوري **2015**ما من من

جواب عرض 23

محبت آخری حصہ

والوں کے ساتھ آ تکھ مجوئی جاری وساری تھی ملکے
سیٹی مائل سفید ابر فلک ہے بہاں ہے وہاں جا
رہے تھے۔ وفا پارک کے وسط میں چلتی معمول
کے مطابق اپنے ای سینٹ کے ہے جہنچ پر بیٹھی تھی
اس نے دو پشمر ہے پھیلا کے اردگرد بازوں کے
گروکرلیا تھا اور موسم ہے لطف اندوز ہونے لگی
اس کی ذبنی روح بار بارساحرکی جانب بھنگ ربی
تھی اسے ساحر ہے ہے پنا محبت وعقیدت تھی وفا
ساحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کرسکتی
ساحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی نہ کرسکتی
ساحر کے بنااک بل بھی جینے کا تصور بھی ہو وہ
سے قدم کھر کی جانب بردھا ہے۔
بچھ غلط کر ربی ہو یا کرنے جار بی ہو وہ اٹھی اور
سے تروی ہے قدم کھر کی جانب بردھا ہ ہے۔
بادوں کی اداس بدلیاں
بادوں کی اداس بدلیاں
بیسی من میں آتی ہیں۔

بھی ذہمن یہ حیما جاتی ہیں کے جودل میں بس رہے ہیں وہ مطمئن وخوش میں باں ہم بی اشکوں کے بادل بنابرسات کے بہاتے ہیں

وہ سرخ جوڑ کے میں ملبوث بہت شاندارلگ ربی تھی لیے بال پشت پر کھلے گھٹاؤں کی ما ندلہرا رہے تھے فراک پاچاہ میں دو برستان سے آئی ہوئی پری لگ ربی تھی حسین تو ووقعی بی لیکن ملکے ہوئی پری لگ ربی تھی حسین تو ووقعی بی لیکن ملکے دائیں طرف ہینے اپ میں مزید کھر کی تھی روجیل اس کی بینے تھے ان کی بین میں حبیب بی نرالی تھی سارے گھر میں میمانوں کی بہتات تھی وفانے دور دراز فاصلے میں میمانوں کی بہتات تھی وفانے دور دراز فاصلے یہ بینے سب میمانوں کی طرف دیکھا ساحرا بھی تک اس کی نرد کی تھی اس کی نرد کی تھی باتی سب کواس نے نبیس بلایا تھا

ساتھ دیا کب ہے منتقی ساحر نے پوچھا۔ دو دن بعد۔ وفا نے افسر دگی ہے کہا ساحر اس کے بوجھل بن جان کے گہری خاموش سے جیپ ہوگیا

وفا خدائی ذات سے مایوس مت ہو وہ جو کرتا ہے نا اچھے کے لیے کرتا ہے میرایقین کر واور منگنی کر لینا ملنا مقدر میں ہوا تو ضرور ملیں گے ناامیدی انسان کو تو ڑ دیتی ہے وفا اچھے وقت کا انتظار کرو وقت سے بہلے پچھ نہ مانگو جونصیب میں لکھا ہے نا وہ تو مل ہی جاتا ہے کوئی ہمیں جدانہیں کرسکتا ساحر نے لہی تقریر کر کے اسے چپ کروا دیا اور وہ تی کئی روشن کے بہلو و فا ہے واہ ہوئے دیا اور وہ تی کے بہلو و فا ہے واہ ہوئے سے دیا اور وہ تا ہے وہ تا ہے جہا کہ وا

اب خوش ہوتم ۔ وفا کا ذہن ساحر کی باتو ل سے صاف ہو چکا تھ

باں میں خوش ہوں میں بھی و فانے اقر ارکیا

اد کے دفااب گھر جاؤمنگنی کی تیاری کرومطلع صاف ہو چکا تھا او کے آئی مس پوساحر۔

اوے ای س پرس سرا۔ شکریہ میری جان ساحرنے مو بائل ہے اب رابط منقطع کرویا تھا

وفا اب گھر کے لیے تیار کھڑی تھی آئس نائم ختم ہو چکا تھا وہ سبک روی ہے رکشے کوآ واز دینے کی بجائے وہ پیدل چلنے لی گھر اتنا دور نہ تھا لیکن وہ پھر بھی رکشے پہآئی جائی تھی وفا نے اپنے قدم پارک کی جانب بڑھا دیئے لا تگ جامئی میش سفید ٹراؤزر اور بڑا سامنی اور سفید شیڈ والا دو پٹداس نے کیا تھا اس نے لیے بال پشت سے نیچ لبرا رہے بتے موسم بھی تبدیل ہو چکا تھا شام کے گبرے سائے نمووار ہونے گئے تھے ٹھنڈی ٹھنڈ کی سبک خرای سے چلتی ہوا میں سورج کی زمیں کی سبک خرای سے چلتی ہوا میں سورج کی زمیں

جوري 2015

جوارعرض 24

منتنی کی رسم ہوئی اس کی نانی نے اسے انگوشی

ہم دل والے ہیں جو اکثر نقصان ہمارا ہوتا ہے سب آنکھول والے ہمارے سامنے اندھے ہیں بھاراا حساس جونہیں کرتے محبت میں سب رشتہ داروں نے آگے بڑھ بڑھ کے وفا کی منگنی کی مبارک باد دی منگنی کافنکشن اختیام پڑیر ہوارہم و رواج کے مطابق منگنی شدہ جوڑے کو کھانا مل کر كھانا تھا ساحراس لمحے آيا تھا جب روحيل اور وفا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے دفانے ساحرکودور ہے آئے ہوئے دیکھ لیا تھاای لیے آگے برھ کر اتھی روحیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں ویکھا تھا اے ایب تو کوئی نظرتہیں آیا تھا جس کے لیے و فااٹھتی اس ہے پہلے کے رومیل و فاک پیھیے جاتا زو بی جلدی ہے آ گئے بڑھی اور روخیل کو میٹی رینے گئی زونی کو و فانے آنگھوں ہی آنگھوں میں اِشارہ جو کیا تھا وہ تمجھ کے آگے بڑھی اور روحیل کو

وفا اتنے سارے مہمانوں کونظر انداز کیے ساحر ئے لیے کری کی جانب بڑھی ساحر والنت جوڑے میں نظر لگ جانے کی صد تک انتبا کا بندسم ڈیٹنگ لگ ریا تھا اس کی آنگھوں میں جگنوں بھر آئے وفا انتہائے دلچیں ہے دیکھے جا رہا تھا وفا نے نظریں جھکا لیں تھیں ا ننے میں نوکریا ٹی کیے جلا آر باتھا ساحر نے غناغث یائی بیاتھا

بہت باری لگ رہی ہو۔۔۔ ساحرنے نظریں جھکائے کہا تھا و فا کی آئکھیں چلنے گلی تھیں كرب بهت برا تقامنگيترتو و يكھا دوكيامنگني كي رسم ہو گئی ۔اس نے ماتھ میں بہنی اس کی انگوٹھی کو دیکھ

باں موگنی۔ و فانے سرا ثبات میں ملا ویا۔ او کے بیار ہاتمہارا گفٹ میں چلتا ہوں ساحمہ

نے ایک پیک شدہ ریپروفاکی جانب بردھا دیا تھا جسے و فانے تھوڑی پس و بیش سے تھا م لیا تھا اس کے ہاتھ لرزرے تھے۔

ركونال ساحركهانا لك چكاے كها كرجنا ا لیے کیے جا وُ گئے و فا نے اسے رکنے کا کہا تھا تنہیں و فامیں نہیں رک سکتا ایسے میں ول پہ بھرر کھ کرتمہاری خاطر آیا ہوں عمہیں کسی کے ساتھ نہیں د کھے سکتا تم صرف میری ہو وہ مضبوطی ہے بول کھڑ ا ہوااوراس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا

و فانے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکا لیا ساحر کی آنکھوں میں ٹی آگئی اس نے ایک کھے کو و فا کو کھر یورنظر ہے دیکھا اور تیز تیز قدموں ہے و ماں ہے نگلتا ہوا چلا گیا و فاک آلکھوں میں تیز ی ئے ٹی تھلنے ہی گئی تھی وہ بھا گئے ہوئے تیزی ہے کمرے میں جلی کنی اس نے اینے چھیے کسی کو كئے ہے ميں آتے ہوئے ويكھا تھا وفا بيريہ آتے ان اور رونے لکی رخ موز کے مفضے کے باعث اس کے سارے بال کمریہ لہرا رہے تھے اتنے بڑے بال کہ بیڈیہ بھر گئے تھے سمہ آئی نے ورواز ہبند کیا اور وچیزے دھیرے قدم اٹھاتی وفا کے پاس بیڈیہ آجیمی کی

و فاتم پیسب کیوں جان چہبہ ربی ہوا ہے ماں باپ کو بتاؤ و دتمہارے ساتھ زیاد نی نہ کریں کے ہمہ آیل نے اتنی ڈھارس بندھائی اورات مسئلہ مسلحھانے کا کہانہ کہ نگاڑنے کا

آنی ساحرابھی جاب کرتا ہے اس نے مجھے کوئی ابھی تک اشارہ نہیں کیا اس بات کا کہ کب ہماری شادی ہوگی میں بہت ہے بس ہوں لیکن ساحرکے بنانہیں روعتی۔

وه زارو قطار پرویر بی تھی اس کا سارا و جو دلرز ر ہاتھاہمہ آیی نے شکشگی ہے اس کی جانب ویکھا اس کے بال سہلانے گی اب وہ کر بھی کیا سکی تھی

جۇرى2015

جواب عرض 25

محمی و فانے من کی طرح اداس تھا آ ساں یہ ملکے سلیٹی اورسفیدرنگ کے ملے جلے یادل کے ٹکڑ کے آ دار گی سے گھوم رہے تھے جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز کھوئنی ہو ہلکی ملکی کن من شروع ہو چکی تھی بارش کی سوئی جیسے بلی بلی مجواری زمیں یہ کرری ممیں و فا کھڑ گی ہے ہٹی اور میز کے پاس جا ہیٹھی ۔ گفٹ کے او پر ہے پیپر ہٹانے گی گفٹ کھولا تو اندر سے سوئے کے انگوشی تکلی اتنی نازک انتہائی نفیس می اس نے اسے اپنی نگاہوں ہے سامنے کیا اور محبت ہے دیکھنے لگی اس کی آنگھوں میں محبت کے ستارے اثر آئے تھے کی کی صورت میں وہ خود بدا ختیار ندر کھ سکی جیکیوں ہے رونے لکی روتے روتے وہ نیجے ز میں یہ بی بیتھ کئی وہ ہو لیے ہو لے کا پننے لگی اسے ساحر نے نام کی انگوتھی جبنی تھی تگر اس نے بہنی تھی تو کس کے نام کی ہمہ آئی کمرے میں آئیں تھی ایں کے وجود میں پھر بھی ذراسی جھی جنبش نہ ہوئی تھی وہ نسی غیرمیر ئی نقطے کی یہ نگا ہیں جمائے ہوئے ساکت ی بینی تھی ہمہ آلی نے ریموٹ لیا اور ٹی ول کی اان کیا جس میں پیڈا نا جِل رہاتھا۔ میں دیوائی دیوائی میرے دل کو تھی ہے بحبت بروی ہے تیرای تصور مجھے ہر گھڑی ہے میں دیوانہ میں دیوانہ اتے وفا پر بڑا ترس آرہا تھا بسمہ آبی نے آئے بڑھ کراس کے کندھے یہ ہاتھ رکھا تھالیکن

ا ہے وفا پر بڑا ترس آر ہا تھا ہمہ آپی نے آگے بڑھ کراس کے کند ہے ہاتھ رکھا تھالیکن وفا کوئس ہے کوئی سروکار نہ تھا وہ اپنے ہی تم میں ڈوبی بیٹھی تھی ہمہ آپی نے ویکھا کہا ہے کوئی ہوش نہیں تو وہ دھیر ہے ہے کمر ہے سے نکل گئی تھی لی وی ویسے ہی چل رہا تھا اب کوئی دوسراگا نا شروع ہو دکا تھا۔

ہو چکا تھا۔ میں عشق اس کا وہ عاشقی ہے میری و دلز کی نہیں زندگی ہے میری ہاں اگر وفائی ہمنوا ضرور بنتی اس کوسا حرکو پانے کے لیے اس کی مددکرتی وہ گہری سانس بھر کے بیٹھ گئی نند ہونے کے باوجود وہ وفائے جذبات سمجھ سکتی تھی حالات کے چیش ونظر وہ چپ تھی روجیل افروفائی شاوی کی بات پہلے بھی اشار وں کنایوں میں چلتی تھی گئی کو انداز و نہ تھا کی منگنی کر دیں گے یہ بسمہ آئی کو انداز و نہ تھا انہوں نے تو دو دن میں خریداری بھی کی تھی بال وفائ کے البتہ انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی انہوں نے وفائی سے البتہ انہوں نے کوئی بات نہ کی تھی انہوں نے وفائی سے الگے سے لگ

يجيدراز بين ميري سيني مين ون کم بین میرے صنے میں مجمع دهيرے دهيرے كنے داد مجھے اینے دل میں رہنے دو ميري بوجمل بلليس تهتي بين میں سب کچھ کھو نا جا ہتی ہوں بس تيري ہونا جا ہتی ہوں عجب خوا ہش میں کھو جا وُل تيري گوديش مرر كه كرمو جاؤل مجھ پیدا حسان تو کر دو اک دن میرے نام تو کر دو بھرنہ میں لوٹ کے آؤں گی نى تجھ كوبھى ستاۇ ں گى بيدميراتم ي وعده ب اب بتاد وجوجمی ارادہ ہے وفا آج آفس نہیں گئی تھی ساحر کا اس ہے

صرف مو بائل ہے ہی رابط تھا و فا کی صحت تھیک نہ ہونے کے باعث وہ آفس میں نہ جاسکی گھر میں بسمہ آئی اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا و فانے اواسی سے سر گھڑ کی ہے تکالیا اور جالی ہے دور باہر لان کا منظرد کیمنے تکی ساری رات وہ بے چینی ہے سونہ سکی

2015(1) in Was

جوارعض 26

ہوئے تھےصاف کرتے ہوئے بولی۔ اوکے پلیز رونا نہ میں تمہارا بی ہوں صرف تمہاراساحرنے اے بے پنایقین کا ساتھ جودیا تھا

ساحر پلیز مجھے اسکیے ہونے دو پکھ کھوں کے لیے وفاا پی سرخ آنکھیں یو نجھتے ہوئے بولی تھی وفاتم مجھے سے بات کرویار تمہارا دل بہل جائے گا اگر ابتم آفس ہوتی نا تو میں نے تمہیں و بال سے زبروتی چند گھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ لیے جانا تھا تمہارا دل بھی سنجل جاتا ابتہ ہیں گھر سے کیسے لاسکتا ہوں میری جان وہ مسکیدیت سے بولا اس کی آواز بھی افسر دگی تھی ملال کا تاخر تھا وفا بچھ نہ ہولی رونا اب اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ روئی رہی ساحر نے موبائل کال

ے لگائے رکھا تھا کہ شایدا ت اداس بلبل کی آواز من لے رونے ہے اس کے دل کا ہو جھ ختم تو نہیں ہوگا گر کم ضرور ہوجائے گاو وادات بلبل کی ظرح بینے تھی اس کی آئی ہوئی تھی لہجہ بھیگا تھا دل ہے درو ہے جورتھا کوئی نہ تھا اس کا درو تیجھنے دالا نوٹ کر وو ساحر ہے محبت کرتی تھی وفانے موبائل بند کردیا تھا اور بیٹ گئی تھی افسر دگ ہے مملل وجود کے ساتھ ۔

کہ بدلا بی نہیں جاناں تمہارے بعد کا موسم نہیں بدلاتو بدل کے دیکے لو تمہارے مسکرانے سے دل ناشاد کا موسم رتوں کا قاعدہ ہے وقت بیرآتی ہیں جاتی ہیں شہر میں کیوں رک گیا کسی کی فریا د کا موسم کہیں ہے اس حسین آواز کی خوشبو بیکارے کہیں ہے اس حسین آواز کی خوشبو بیکارے

کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تیری یاد کا

تواس کے ساتھ بدیے گادل برباد کا موسم

ٹی وی کے شور میں وفا کومو بائل جونجانے کب ہے بج رہا تھا لائٹ آف ہو گئ تھی وفانے تب مو بائل کی آوازشی وہ دیوانہ وارمو بائل کے یاس لیکی فون ساحر کا تھا اسی اثنامیں لائٹ پھرآگئی تھی گانا چل رہا تھا فل والیوم میں

و فانے ہیلوکیا وہ ابھی بھی رور ہی تھی آئکھوں پہ:

ے آنسو ہڑی سرعت سے بہدر ہے تھے جان کیسی ہو بڑی محبت سے پکارا گیا تھا و فا کچھ نہ بولی بس روتی رہی ساحر دم خو درہ گیا وہ دنگ رہ گیا تھا کہ و فاسے اتنا جا ہتی ہے گانا نج ربا تھا شاید اس کی آ واز ساحر تک بھی جا رہی تھی لیکن

۔ وہ لڑکانبیں زندگی ہے میری ہیوو فاتم مجھے تن رہی ہو۔۔ساحر پریشانی ہے گویا ہوا۔

و يوا کې لژکي ميں زياد وکھي يا گانا ايسا ہونا جا ہے تھا

ہاں ۔ ۔ و فا اتنا ہی بول پائی تھی ا ہے افسوس تھا چھتاوا تھا ساحر کے نہ ملنے کا ۔

وفا میری جان کیا ابھی بھی مجھے ال سکتی ہووہ اے قرار ہوا شاید محبت کرنے والے یونہی بے قرار ہوتے ہیں انہیں ہوتے ہیں وہ محبت ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں انہیں محبت کے سوا بچھ بھی نظر نہیں آتا صرف اپنے محبت کی محبت ہی نظر آتی ہے۔

ننیں ساحر میں آئ گھریہ ہوں آفس نہیں گی کل ملوں گی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی رونے کی وجہ ہے

او کے ضرور آٹھ بجے میں بھی کل کالج نہیں جاؤں گا پارک میں آنا میں وہاں سے تنہیں لے جاؤں گا ساحر بے خوفی ہے بولاتھاا ہے بھلاکسی کا کیوں ڈرہوتا دیوانہ جوتھامجت کا۔

او کے میں آ جاؤں گی تم ضرور آنا میں تمہیں ملنے کو بے تاب ہوں وفا چېرے پير آنسو جوبگھرے

جوري 2015

جوارعرض 27

ہم محبت رہے والے بہت ببور بولے ہیں ساحر نے وفاکودلا ساحراور وفارو تے رہے ساحر نے وفاکودلا ہم ایک ہو تھی۔

ہم ایک ہو جا نمیں گے بہت جلد۔ ساحر نے سپائی ہے وفا کے سامنے اعتر اف کیا۔

نے سپائی ہے وفا کے سامنے اعتر اف کیا۔

پھر دہ روز روز کی فلطی یہ فلطی طفے کے کرتے ہوار ہے تھے ان کی ایک فلطی کی وجہ ہے بہت برا جو نے والا تھا اگر و واس فلطی میں پہلے دن ہے ہی مبتلانہ ہوتے تو شایدل بھی جاتے۔

مبتلانہ ہوتے تو شایدل بھی جاتے۔

ساحر نے وفا سے خوب با تیں کیں اس اپنی

ساحر نے وفا سے خوب ہا تیں کیں اس اپنی محبت کا بہت اعتبار دلایا دھو کے سے دورشہر کے خواب دکھائے وہ مجھدار ہونے کے باو جود بھی نا تہمیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں خرتھی کہ دنیا کا انہیں نہیں خرتھی کہ دنیا کیا کر سکتے ہیں۔

وفاتم آئندہ نہیں رؤگ ہم ضرور ملیں گے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی وفا کا ایاں کا حوصد لوٹ آیاوہ مشراوی

رؤ گی ساحر نے اس کے چبرے پیانظریں جما سرپو جبھا وفا شرم سے حیا کے مارے سر جھکا لیا سیونکہ دونظر سمجیت ہے اسے تک ربی تعیس۔

ہم بہت آگی ہوون پریوں کی طرح حسین ہو منگنی کے جوڑے میں پریوں گلے رہی ہو میں وہاں سے چلا آیا تھا آگر مزید وہال دکتیا تو معاملہ کڑی ہو ہو جانا تھا وہ دھیرے دھیرے سے اس سے اس کے کانوں میں گھول رہا تھا۔

ایک منٹ وفانے کہااورا ہے بیک ہے کچھ ذھونڈ نے گئی ہاتھ بیگ ہے نکھ کالاسٹی کھول کرآگ کی ساحر نے وفا کا بایاں ہاتھ کی ساحر کوانگوشی تھائی ساحر نے وفا کا بایاں ہاتھ کپڑ کرشہری انگلی میں انگوشی بہنا دی۔

لواب ہماری مثنی ہوگئی ساحر نے اس کے سیادی۔

لواب ہماری معنی ہوئی ساحر نے اس کے باتھ سے دوسری انگوشی اتار کے اسے تھا دی وفا نے بیک میں رکھ دی۔۔اس وجہ سے تم رور ہی تھی و قا آئی ہید یہ لیک کی اور ایکے او پر چاور کی وہ کا کئی گڑیا کی طرح لگ ربی تھی آئی تھیں گیلی ہوگئی تھی آئی تھیں گیلی ہوگئی تھی رون کا گئی گئی آئی تھیں کئی نے تو ٹر دی ہوں اور بنا آئیکھوں کے رہتے کا تعین نہ کر سکتی ہو۔
و بی ہوا نا تیرادل بھر گیا مجھ سے میں مہتم کے ترجیم میں جہتم کے ترجیم کے ترجیم کی ترجیم کی ترجیم کی ترجیم کی ترجیم کی ترکیم کی ترجیم کی ترکیم کی ترجیم کی ترکیم کی

میں نے کہا بھی تھا محت نہیں جوتم کرتے ہو اگل صبح وه انهی تیار موکر سیدهی یارک جلی گئی اے اب آفس ہے کیا گئی ہے بھی دلچیل نہ تھی اے اب صرف ساحر کو یا ناتھا ہر صورت ۔ ساحر پہلے ہے بی اس کے انتظار میں بینا ہواتی سفید شرب بليك بينيك والنتائي وجيهه لك ربإتفاوف اس کے پیچھے بیٹھی اس نے بائیک اسٹارٹ کی اور ہواؤں میں اڑنے کئے تھے وال کی جگیہ پیرآئے تھے جہاں وہ پہنے بھی کنی بار ملا قاتیں کر حکے تھے با ننگ رکی و فااتری ساحرمز او فاایک ایسے جواری تی طرح لگ رہی تھی جس کا سب پچھالٹ جا ہو کا لے کینے وں کالی حیا در جوایب سم سے اتر چکی تھی عزے واقعی کے اُپر چکی تھی ساحر نے دیکھا وہ بہت حسیس لگ ربی تھی بہت کوئی حسین وہ کوئی مقابلہ حسن بھی جیت سکتی تھی ساحر جو یا نیک ہے نیک اگائے کھڑ ! تھا ایک دم سیدھا ہوا اور آ ہے تب روی سے چیتا ہوا وفائے یاس آیا وفائے اس کی جانب دیکھاای کا عنبط کھوسا گیا ساح کے گلے لگ کے خوب رونی سا تربھی اس کے ساتھ رونے لگے

ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں محبت کو چھوزتے مرتے ہیں محبت کو چھوزتے مرتے ہیں محبت کو کرتے اجزتے ہیں بحبت کو گراتے سنجیلتے ہیں ہم محبت کرنے والے بہت عجیب ہوتے ہیں

جۇرى 2015

pied From Web

جواب عرض 28

فریفتہ ہوا تھا انہوں نے ہی لگتا ہے ساحرکو مارٹا تھا وفا اگر پڑھائی ختم نہ بھی ہوئی تو تم سے شاوی کرنی پڑے گی کونی طل نکالوناں۔

تم فکر مت کرنا میں حل نکالوں گا وفا کی المجھن اب ساحر نے رفع وقع کروئ تھی۔ جلیں کافی نائم ہو گیا۔ سے ساح یہ نمی رسٹ

چلیں کافی ٹائم ہو گیا ہے ساحر نے رست واج و کیھتے ہوئے کہا جہاں اس وقت دن کے بارہ جب رہے تھے وہ ضبح آٹھ بیج کے آئے ہوئے تھے

چلوساحرنے کہا۔ وفانے جا در درست کی سر یہ تو ساحرنے کہا۔

پر مجھی نہیں ملیں گے ساحرا فسر د ہ کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پہ حزان د ملال کی گہری پر چھا نیال تھیں۔

اچھاسا حرائے دیکھ کررودیا تھا وفائے دل کو بھی گیجھ ہوا تھا وہ دونوں اپنی جگد اداس تھے وفا نے ساحر کے ہاتھوں کومجت سے جو ماساحر نمی سے مسکر ال

تجلیں اب وفانے پوچھا۔

بال چلور وہ دونوں محبت کے پیچھی اب اڑ رہے تھے دونوں جدا ہونے کے وفا اداس اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی ادر ساھ بھی ادای ہے بائیک چلار ہاتھا۔

تیرے سواکوئی میرے جذبات میں آئیکھوں میں وہ نمی ہے جو برسات میں نہیں یائے کی تجھے کوشش بہت کی گر شایدوہ لکیر میرے ہاتھ میں نہیں وہ اینے دنول ابعد آفس میں آئی تھی اس کا ول کسی کام میں نہیں لگ رہا تھاوہ سرکری کی بیث یہ رکھی تیں اور بی جہاں میں تھی ایس نے پھر خود کو یہ رکھی ایس نے پھر خود کو

شمینا اور ہے دیل ہے کام کرنے تکی کیونکہ اس کا

کہ ہماری مٹنگی نہیں ہوئی وفانے سرا ثبات میں ہلا دیا۔

ہاں۔۔۔ اس کے سیج بولنے پہ ساتر نے اسے چھوٹی ہے چپت سر پررسیدگ اب خوش ہو۔ ہاں خوش ہوں

وہ او نجی آ واز میں بولی اور کھلکھلا کے ہنسی تھی ساحہ نے بھر بور وارنگی دیوائگی لیے اس سمت نظریں کی تھی جواس پری ہے تکی ہوئی تھی

الحِيمالِيكِ بات يوفيهوں ۔وفا پرانی جو بن

میں لوٹ آئی تھی شِرار تی انداز میں لوٹ آئی تھی شِرار تی انداز

اب جان کہو میرے سامنے آٹھوں ہے ہا تھی کرتی گئی تھی ہا تھیں کرتی اس سے ساحر کووہ دل کے قریب بھی تھی ساحر سامنے نظر آتے پائی کے چشنے کو دیکھنے لگا جہاں او نبچائی سے ینچے پائی گرر ہاتی مشکل ہے بہت وہ ایک آئی د با کے بوں وفانے اپنے ہے ناخن اس کے کند جے پر پوست کردیئے۔

اد ہو چڑیل ایکھینگ کرتے ہوئے بول ناخن اے دافعی جیجے تھے یہ خوفناک ڈ ایجسٹ نہیں ہے

میں بھی خوفاک ڈانجسٹ کی چڑیل نہیں ہوں میں تو جواب عرض کی چی کہانیوں والی محبت والی بیری ہوں وہ اک ادا ہے بولی ساحر لبوں پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا ہنساتھا

اچھابری صاحبہ میری جان دونوں ایک دوسر کے گئے تھے محبت سے عقیدت سے عشق سے اب واپسی کا سفر تھا جو دونوں کو اداس ہو گئے تھے وہ اداس ہو گئے دونوں کواداس کر رہا تھا ابھی بھی وہ اداس ہو گئے تھے واپسی کا سفر وقیا نہیں تھا یقینا تھا دکھ ہے بسی چھتاوے ویا ہے وفانے دکھیں انھا کر چھتاوے ویا ہے وفانے دکھیں انھا کر یہ خواس کی ایک خواس کی ایک خواس کی ایک خواس کی آئیس او ہمیں تو ہے موت مارٹی تھی وہ انہیں یہ آئیسی تو ہے موت مارٹی تھی وہ انہیں یہ

ه جوري **2015** ا ما واه

جواب عرض 29

محبت آخری حصہ

وفاتم ساحرہ کہواب اسے کیا کرنا ہے میرے خیال میں تو شادی کرلود ونوں۔۔ یہی بہتر ہیں بابا تیں کر کے سمجھانے لگی وفا کا رنگ برف جیسی بابا تیں کر کے سمجھانے لگی وفا کا رنگ برف کی طرح سفید پڑگیا تھا وہ ایک جانب دیوار ہے لگ گئی اور رونے لگی یہاں لوگوں کی آ مدرفت نہ ہونے کے برابرتھی زوبی اس کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی زوبی کواس پہرس آیا تھا

کیا محبت انسان کو بربادی ہی دیت ہے زولی ہے صرف موجا تھا برطرف سے جھر جھری کی تھی۔
وفایہاں سے چلو پلک ہے چلو پارک وہاں تنہا کی ہے اس مسئلے کا حل نکا لئے ہیں جو صرف ساحر کو ہی معلوم ہے اس کا نمبر مجھے دو میں اس کو پارک میں بلا کر بات کرتی ہوں زولی نے اسے باتھوں سے پکڑ کر سمجھایا

اس کے اتنا کہنے یہ وفا اس کے ساتھ چل وی لیکن شکتہ قد موں سے پارک میں پہنچ کر ایک تنہائی گوشے میں بیٹھ کر اس نے ساحر کو جلدی یارک میں پہنچنے کا کہا چند منٹوں میں ساحر پارک آتا ہوا نظر آیا وہ نا بھی کی کیفیت میں وفا کو شکنے لگا جواز کے وہ اب اسے کیا کہہ سکتا تھا زولی قدرے سائیڈ یہ ہوگئی ساحر نے وفا سے پوچھا۔ قدرے سائیڈ یہ ہوگئی ساحر نے وفا سے پوچھا۔ وفا جان خیر بیت تو ہے وہ الفت سے بولا۔ ساحر میں تمہارے نیچے کی ماں بنے والی موں

جیسے ہی و فاکی آ وازنگل ساحر نے و فاکا ہاتھ تھام رکھا تھاو فاکا ہاتھاس کے دونوں ہاتھوں سے جھوٹ گیا اسے لگا و فانے کوئی سیسیہ پیگلا کے اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔'

کیا وہ حیرت کی اتھا ہ گہرائیوں میں تھا اس کے چود ہ طبق روشن ہو گئے تھے اے اب و فاکے رونے کی وجہ مجھ آئی تھی وہ پہلے بیسب مجھنے ہے من کل رات سے خراب تھا اسے کچھا ورہی شک ہور ہا تھا وہ اپ شک کی تھدین کے لیے جلدی جلدی کام کرنے گئی تھی پھٹی کے وقت اس نے زوبی کوجی بنایا زوبی تو چپ کی چپ رہ گئی تھی وہ دونوں بیدل ہی ہپتال کی طرف روانہ ہو گئی کہ واکو ایک زور کا چکر آیا اور وہ لڑ کھڑا کر توازن برقرار نہر کھیا لا اور گئر آئی زوبی نے آگے بڑھ کر است سنجالا اور اٹھنے ہیں اس کی مدد کی ہپتال آچکا تھا وہ اندر کئیں ہاری آئی جب ڈاکٹر وفا اور زوبی کی رپورے دونوں کو تھا وہ اندر کئیں باری آئی جب ڈاکٹر وفا اور زوبی کی رپورے دونوں کو تھا دونوں کے تھا دونوں کے تھا دونوں کو تھا دونوں کو تو تو تو تھا دونوں کو تھا دونوں کو تو تو تو تو تا دونوں کو تو تو تو تا دونوں کو تو تو تو تا دونوں کو تا دونوں کے تا تا دونوں کو تا دونوں کو

الیکسکیوزی۔۔۔۔مس وفا آپ کے لیے احجی خوشخبری ہے آپ پر میکنٹ میں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے ان دونول کے حواس سلب کر لیے تھے وہ دونوں نامجی کی کیفیت میں ڈاکٹر کو تکنے گی زوبی نے جلدی سے بچہ چھا رکیا مطلب ر

یہ مال بنے والی ہے اب کی بار دونوں کے رنگ اڑ گئے وفا کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا ہونؤں پہ سکری جم گئی تھی سارا کا سارا جسم لرز نے لگا تھا زولی نے ڈاکٹر سے نظری بچا کے اس کا ہاتھ تھا ماا ور سکی دی ۔ آپ غالبا ان کی نند ہیں آپ کو پچھ اویات لکھ دی ۔ آپ غالبا ان کی نند ہیں آپ کو پچھ اویات لکھ دی ہوں انہیں با قائدگی سے کھلا میں ڈاکٹر ان کی دلی کیفیت سے بے خبر جانے کیا کیا ہو لے جار بی تھی

وفا کے پیر چلنے ہے انکاری تھے خوف و دہشت کے سانے اس کے پورے وجود پہتھ زوبی نے ڈاکٹر کی فیس اداکی اور وفاکو لے کر ہیتال ہے باہرنگل آئی دونوں خاموش تھیں الفاظ تو بہت تھے گراس وقت کچے بھی کہنا عبث تھا

جواب عرض 30

ا گلے جہاں روانہ ہو گئیں تھیں وفا کے ابا خاموش شکنہ نذھال لگ رہے تھے ضیعت العمر وقت ہے پہلے لگ رہے تھے کئی نے وفا کو ڈھونڈ نے کی گوشش نہ کی تھی اور ناں کسی نے کرنی تھی

آ و کھوجا کمیں ان نیندوں میں باتوں میں ۔
یادوں میں ۔
یادوں میں داتوں میں خوابوں میں راحتوں میں ۔
عابتوں میں طابتوں میں ۔
تابئوں میں ۔
آ ہئوں میں ۔
انتظار میں ۔

وہ اب جوخواب ہوئے ہیں ان کھوں میں کھو جائم ۔۔

وہ آنے کوتو کورٹ میرج کر کے ساحر کے ساتھ آگئی تھی لیکن اسے شدید مشکلات کا سامنا پہلے دن سے ہی تر ناپر اتھا اس نے سمجھا تھا کہ زندگی پھولوں کی تیج ہو گی بیٹ نے اس کی بھول تھی وہ جب پہلے دن وفا کو شرکے آیا تھا ساحر کی مال برتن دھور بی تھی ساتھ انجانی لڑکی کو دیکھا تو صدے کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں ان کے خیال کے مطابق ان کا بیٹا انتہائی حد تک فتر نے ساتھ ا

ساحریہ یہ لڑکی کون ہے۔ تیرے ساتھ وہ افک افک کر بولی تھیں ان کی آواز گلے سے مارے چیزت کے نکل ندر بی تھی۔ سے مارے چیزت کے نکل ندر بی تھی۔ ماں ساحر نے ایک نظر وفا تبطر ف ڈالی اور ووسری مال کی جانب

قاصر تھا جب ساحر کو ہوش آیا تو اس نے وفا سے یو چھا۔

۔ کیا میرے ساتھ شادی کروگی ہم ابھی کورٹ میرج کر لیتے ہیں

وہ جیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے گنگ تھی اس کی آنکھوں ہے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے اس نے روش چیرے کے ساتھ ہاں ہی سر ہلا دیا ساحر چیکے ہے مشکرایا اور اس کا وہ آنسو جو اس کے گالوں پہ جم ساگیا تھا نری ہے اپنے ہانہ ہو ان کی جانب ہو افراز کرنے لگے وفا کو یقین نہ آر ہاتھا کہ جو دو دن پہلے سوگ میں بیسو چتی رہی تھی کہ کیسے ملیں گے آج بہلے سوگ میں بیسو چتی رہی تھی کہ کیسے ملیں گے آج ایک ہونے جلے تھے۔ وفا کا بی چھے تو وہ لاعلی کا ان سے وفا کا بی چھے تو وہ لاعلی کا اظہار کردے۔

وفا اورساحرنی زندگی میں قدم رکھ جیکے تھے وفائے گھر کال کی اور بتایا۔ ۳

امال جان مجھے ڈھونڈ نے کی کوشش مت سیجئے گا میں نے اپنی پسند کی شادی کرلی ہے دھونڈ و را شہر میں پیٹاتو اپنی ہی بدنامی ہوگی اور فون بند کردیا جواب سے بغیر۔

ہائے میرے خدایہ دن ویکھنے سے پہلے میں مرکبوں نہ گئی فون وفا کی مما کی جگہ روحیل نے اٹھایا اس نے بیسب کو بتا کے چپ رہنے کا اشار و کیا روحیل پریشان تایا تائی چاچا چچی بسمہ آپی حیران و پریشان اورایک دوسرے سے لاتعلق لگ رہے تھے صدمہ جو اتنا بڑا تھا جب کرجا کیں چچی وفا آپ کی اکلوتی بیٹی ہے آپ اس کے لیے دیا کر یہ یوں اکثر منہ سے نکالی گئیں باتیں پوری ہوجاتی ہیں

ا تھلے دن وفا کی امال تو صدے ہے چور

2015 335

جواب عرض 31

محبت آخری حصہ

ید میری بیوی ہے میں اس سے شادی کر کے یا ہول

ان کی آ تکھیں جیرت ہے اہل پڑیں وہ بھیب خطرناک تیور لیے وفا کو دیکھنے گئی وفا کوان نظروں ہے خوف سا آیا تو ساحر کے چھیے جھیب گئی جہاں ہے لایا ہے وہی پر چھوڑ آ اس کم بخت کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں ہے وہ اشتعال انگیز لہجے میں چلائی سے جانے بنا کہ ان کے بینا کا سراسرساراقصور ہے

امال میں آئے جھوڑنے کے لیے نہیں لایا کیونکہ بہمیرے بچے کی مال بننے والی ہے انگشافات بر انکشافات وہ نفرت سے منہ موڑ کر گھڑئی ہوئی تھی۔

کب ہے ہے ہے۔۔رخ موز اسوال کیا تھا انہوں نے

امال تیسے ماہ کا۔ دو سر جھکا کر بولا گنا بگار جوتھا اور و فالمعصوم صورت کیے ان کی تنفخ گفتگو سے جار ہی تھی

مطلب بچہ تین ماہ پہلے ہے اس کی کو کہ میں ہے اور شادی آئ نہ بابانہ مجھے میں نے جو کہا ہے وہ مرو وہ سرجدار آ داز میں جلائی تھیں بادلوں کی سرو وہ سرجدار آ داز میں جلائی تھیں بادلوں کی سرو است ہے بھی زیادہ رعب ود بد با ان کے لیجے میں عود کرآیا تھا وفا قدر ہے ہم گئی

مجھے بیتو بتاؤ بچہ کچھ ماہ پہلے کا ہے اور شادی تو نے آئ کی ہے جانے کس کے برے کاموں کی سزا تیرے سر ہے چھوڑ آ اسے وہ نخوت سے ڈھاری

ا بے لڑکی و داب و فاکے سامنے کھڑی تھی و فاکا ول سلے ہی خوف سے لزرر ہاتھا اگر ساحرات جوز آیا کہیں تو وہ جائے گی کہاں چلی جا بیباں سے اس کی منگنی پہلے بجین کی کررکھی ہے ہیں نے اس کی منگنیر اور یہ ایک دوسرے پر واری صدقے

جاتے ہیں پہتنہیں تو بلا بن کے کہاں ہے ہمارے سرول پر حکومت کرنے چلی آئی جانے کس کا بچہ اٹھالائی وہ

زبان نے فرعونیت بول رہی تھی چیخ چیخ کے سارے گھر کو سر پر اٹھار کھا تھا آس پاس کے گھر کے رہائتی چھتوں پر جڑھ کے تماشہ دیکھنے لگی ساحر نے جونبی وفا کو ہاز و سے پکڑ ااور کمرے میں لے آیا ہا ہر صحن میں ساحر کی مال بول بول کو نہیں تھک رہی تھی

جائے جوبھی کہیں زیانے والے ڈرتے نہیں دل لگانے والے ہم مٹ جائیں گے گرنہ کم ہوں گے ہماری داستان سنانے والے ہمیں خبر تھی اس محبت کی ہیں راد محبت میں مجمیلے آنے والے شب بستی تاریک اجزی تھی ہم تی تھے اگ نداست بھلانے والے

ساحر کیا ہوگا اب مجھے بہت تمہاری مال سے خطرہ ہے۔ ساحرتم نے ان کا روید دیکھا میرے ساتھ کیسا ہٹک آمیز تھا وہ روہائی لہج میں گویا ہوئی ساح خاموثی ہے اسے دیکھے گیا

و فا اگرشهس سولی پر بھی وہ چڑھا نمیں تمہیں چڑھنا پڑے گان کی جلی نئی باتیں ہی اب ہمارے نصہ سم

ساحر لگنا تھا پہنے ہی مرحلے میں تویا بار بیفا تھ وفا دم سادھے اسے سے تی اسے ہے لفظول میں اپنی قدر معلوم ہو چکی تھی وہ صوفے پر کرنے کے سے انداز میں بینی گئی۔ اس نے یہ کیے سوچ لیا تھا کہ مال باپ کو چھوڑ کے آئی تھی اب سب نیک تھا وہ خود سیح فیصلہ کرنا جانتی ہے بیاس کی فام خیالی تھی اس دوران حاجرہ بیگم ساحر کی مال خیالی تھی اس دوران حاجرہ بیگم ساحر کی مال کرے میں آئی بڑی زور سے دروازہ کھولا اور بیجری شیرتی کی طرح اندر کمرے میں آئی وفا

جۇرى2015

جواب عرض 32

محبت أخرى حصه

جوابھی اینے سانس بھی بحال نہ کریائی تھی قدرے سمتھی گھٹا کیں وفا۔ چونک کرسنبھلی بیٹے گئی چونک کرسنبھلی بیٹے گئی اب آتے ہیں بیوی کے چونچلے شروع ربی تھی کہ سورج

اب آتے ہیں بیوی کے چونچکے شروع ہوگئے ہیں جل میرے ساتھ مجھے بچھ سے کچھ ہا تیں کرتی ہیں حاجر وبیکم جیسے ہی آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ایسے ہی ساحر کو لیٹے چلی گئی

وفا کواب کی معنوں میں اپنے ماں باب کی قدر کا اندازہ ہوا تھا گراب کا فی دیر ہو چکی تھی اس پہلے دن ہے ہے گرے میں میں کھی اس کے برآئ تک وفا اس کمرے میں قدر تھی آئرہ وہ مین میں کھی تو آئ کی ساس است بزم قدر مین میں کھی تو آئی کے قدر مین میں کہی تو جب جا پ ایسے فقر ہے بین اور بھی جوجہ اور میں دو جب جا پ سر بر بھی تو جب جا پ سر بر بھی تو جب جا پ سر بر بھی تو جب جا پ سر بر بی وہ جب اس بر بر بی وہ بی سر بر بی وہ بی سر بر بی وہ جب اس بر بر بی اس بھی اس بر بر بی بر بی بر بی بر بر بی بر بر بی بر بر بی بر بر بی بی بر بی بر

اب تو اکثر ساح بھی اس کے کمرے میں نہ آتا وفا پوچھتی تو امتحان بڑھنے کی ذمہ داری کا بہانہ سات کی ذمہ داری کا بہانہ سات وفا خاموش ہوجاتی وہ اگر ساحر کی ہاں کے گھر میں تھی تو صرف ساحر کی وجہ سے

آئے چارون پورے ہو چکے سے ساحہ نہ آیا تھا اس کی ماں اور وہ مہیں رشتہ دارول کے گھر گئے سے وفا کو یہ بتایا تھا حالا نکہ ساحہ کی ماہا کی میں سے اس کی منتوقع تھی وفا نے آھر بی متوقع تھی وفا نے آھر کی متوقع تھی وفا نے آھر کی متوقع تھی وفا نے آھر کی متوقع تھی وفا تین کمرے برآ مدہ گئی جھونا تھی باتھ روم تھا وفا نے قدرت کی مخصوص کی اس وقت نے قدرت کی مخصوص کی اس وقت سے چار ہے جھے وفا نے کئی دلوں ہے ایک بی صوت کی تھا تھا جواب گندا ہو چکا تھا کائی موٹ کی اس وقت ہیان رکھا تھا جواب گندا ہو چکا تھا کائی سوٹ بین رکھا تھا جواب گندا ہو چکا تھا کائی سوٹ بین رکھا تھا جواب گندا ہو چکا تھا کائی سوٹ بین رکھا تھا جواب گندا ہو چکا تھا کائی حد کے جد میر خراش تر اش میں ہوں کہ کے جد میر خراش تر اش میں ہوں کہ کے جد میر خراش تر اش میں ہوں کہ کی جواب کو نگا اللہ بینا ہے کہا جا اس میں کے خور این کی گئی ہوں این کی جو بی جو بی ہوں کی گئی ہوں این کی گئی ہوں این کی جو این رکھا تھا کہ ہوں کی جو این کی گئی ہوں این کی جو این کی گئی ہوں این کی جو این کی گئی ہوں این کی گئی ہوں این کی گئی ہوں این کی گئی ہوں کی گئی ہوں کر ادھر ادھر جھوم رہی ہیں کی خراش کی گئی گئی ہوں کی گئی ہوں کر ادھر ادھر جھوم رہی گئی گئی ہوں کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی گئی کر گئی کی گئی کر گئی کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کر گئی کی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کی گئی کر گ

مھی گھٹا ئیں وفانے ہاتھ منہ دھویا ہی تھا کہ جاند کی طرح چېره نوريش نهايا جوااس حد تک سندرلگ ر بی تھی کہ سورج بھی حجیب جائے اے آج اپنا من اداس لگ ربانها انتهائی دلگرفته حساس می و فا انی برباوی ہے بے فبریپ عاب ساح کے خیالوں میں تھی ای اثنا میں کھر کا پڑ اور واڑ ہ جو کہ حاجرہ بیگم اندرے تالالگائے گئی تھیں کھلاو فااینے د صیان ہے چونکی اور حاجِرہ بیکم کی تیز و تندنظروں ے فورا پہلے کرے میں تھی آئی اس نے بیذیر بینه کر بالوں کی چنیا بنانا شروع تردی وگر حاجرہ اس طرت اس کے تعلیے بال دیمعتی تو انہوں نے بزار باتیں سائی تھیں ای دوران ساحرا ندرآیا وہ ا سینے کا مسیم ملن بھی ساحر آیا اس کے قدموں میں بينا وه يوني اورساحر كواويراييخ ساتهه بيضخ كا اشارہ کیا جے ساحر نے نظم انداز کردیا وفا کے چبرے کو جی تھر کے دیکھا اور رودیا د فاحیران تھی اس کے اس اندازیر اور اس کے قدموں کو ماتھ

کیا ہواہے ساحرۃ پروں کیوں دہے ہیں وفا کے جلدی سے پاؤاں سمیٹ لیے اور ساحرہ کے چیا

مج<u>صے</u> معانب کرائے کا جا ہے ۔

اس نے ساتھ ہی ساتہ اٹھائی کی بیشانی کو پیشانی کو چوں اور تیزرفقاری ہے وفا ہو کچھ بھی کہنے کا موقع و کے بغیر باہر چلا گیا وفا سششدر اس کے انداز پر جیران تھی ووسششدری درواز کے ملتے پردے کو دیکھے جار بی تھی کہ جا کہ جار بی تھی کہ جا کہ

اے چھوڑی چل باہر بنچایت آئی ہے تیرا فیصلہ کرنے میں ہی یہ بلوائی ہے بنچائیت تیرا او نجے شملے والا باپ بھی آیا ہے تو بھی آجائے میا ایک گھول کے میرے ہیے کو پلائی رہی ہے نصیب

جۇرى 2015

جواب عرض 33

انہوں نے رعب ود بدیا ہے کہا اورنخو ت ے سر جھنک کے چلی گئی وفا کے اور ساتو ل آ سان گرے تھے انتہار رونی کی دھیوں کی طرح حتم ہواتھ وہ پھر ہے جسم وجان کے ساتھ بیٹھی ر ہی چھرِ اس میں بجل کی سی لہر دوڑی وہ اٹھی اور باہرتقلی باہر کائی سارا ہجوم اکٹھاتھا جوٹھی اس بہویرنہ ڈالوو ہ نفرت سے پھنکاری تھی کے بایب کی و فایر نظریزی تو وہ اٹھا اور محبت ہے دیوانہ وار د فاکی ظرف بڑھاتھا اور و فاکو سینے ہے لگالیا و فا ذرا نہ روئی اس کے آنسوختم ہو چکے تھے لوگوں سے کہنے لکی اس نے اتنے سارے ہجوم میں ہے اس بے وفا کو دیکھا جو ہرتشم کے دعوے کرتا تھا اس کے ساتھ رہے کے خواب بنے کے اسے بانے کے ساحر کی نگا ہیں زبن پر گڑھی تھی جیےوہ زمین ہے اپنی کوئی اس کے کہے میں درآئی مم شدہ چیز ڈھونڈ رہا ہو وفا کی طرف دیکھنے ہے ساح نے کریز کیا حوصلہ رکھوا یک بڑے بزرگ نے کہا كباتها

ساح کے ساتھ ہی اس کے بیلو میں ایک لڑکی بھی تھی بجی سنوری ہوئی جسے ساحر کی مال اس کی بیوی کہیر ہی تھی ہے سب سنایا وِ فا کو چار ہاتھا جبکہ ساحر کی مال تیکھی نظر وں ہے وفا کو بھی گھور رہی تھی بسميه آلي بھي آئي تھيں ساتھ روحيل اس كے كزن وہ بھی وانستہ وفا کی طرف دیکھنے ہے بے نیازی برت رہے تھے ابازار وقطاراب رورے تھے اس ے گھر چھوڑنے کے گلے شکوے کررے تھے اے کچھ سائی نہ دے رہاتھا اے صرف ساحر اوراس کی نئی نو علی دلہن د کھائی دیے رہی تھی معافی تو وہ وفا سے کیے مانگ گیاتھا جبکہ وفانے ول میں تہیر کرلیا تھا کہ اے قیامیت بھی معاف نہ كري كَي ابانے اپنا صافدان ديلھي كرد ہے جھاڑا اوردوبارہ کندھے پر پھیلا لیا اور جاکے پنجائت میں بینے گئے۔

و فا ادهر آؤ ۔ ۔ اتن اینائیت بھری آواز ولہجہ بسمہ آیی کا اس کے اینے پیارے وفا مردہ قدموں

جواب عرض 34 جۇرى 2015

ہے چکتی و ہاں تک جہاں پر جاریا کچ جاریا ئیوں

یرساحر کی ماں نے کافی لوگ ا کھنے کرر کھے تھے

تماشہ بہن وفانے دل میں کہا اورایل آنگھوں کو

یا حریر نکادیا ساحر نے تو آئھیں ماتھے پر رکھ لی

ا الركي بيحيه بث اين يرحها ئيال مير ا

و فا اوھر ہی کھڑی رہی اور پنجایت میں آئے

آ ب لوگ جا کتے ہو میں اپنا معامد خودختم

و فاقدر ہے درشتی ہے بولی چنانوں کی سحتی

الزكى بم بوے بيں اى ليے آئے بيل تم

حوصلہ بی تو مبیں ہے اس میں حاجر دبیکم نے

آپ بپ رہے جھے اپنا کام خود کرنا ہے

جے آ ب لو گول نے طلاق بی دین ہے تو دے

دیں انظار کس بات کا ہے بال وہ سانس کینے کو

رکی جس طرح آب کے بیٹے نے جان ہو جھ کر

میرے ساتھ کیا دہ نا قابل معانی ہے آپ نے کیا

مِنے کو پرسکھایا تھا کہ مجت کے نام پرمعصوم لڑ کیوں

کی عز تول ہے کھیلیا ہونہہ آپ جیسی ما تمیں اپنی انا

کے زغم میں بچول کی تربیت یر دھیان میں دی

جانب مری وفاکی آنکھوں میں محبت کے دیب

وفانے قدرے چبا چباکے کہااور پھرساحر کی

ساحرتم نے مجھ سے کہاہوتا میں خود تمہارا

اوربس چیخی چنگھاڑ تی رہتی ہیں

تھیں ساحروہ ساحر کے عین سریر جا کے بیچی

کراول کی

ساتھ چھوڑ دیتی میرا تماشہ لگانے کی کیا ضروریت کھی وہ استہزا ئیہ ہنسی اس کی آنگھوں میں نمی تھی

copied From Web WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM محبت آخری حصه

جلے تھے۔

ہم نے خودکوآ بادکرنا ہے عروج کی میں بیانہیں ثناء تم ہے بیہس اظہار کرنا ہے وہ کب ہے اپنی برانے کمر۔

وہ کب ہے اپنی پرانے کمرے میں ایک بی
اپوزیشن پر بیٹھی تھی ہسمہ آپی اس کے لیے جائے
لا کی تھی ساتھ روجیل بھی تھا وہ سر جھکائے ای
مہرون سوٹ میں بیٹھی تھی روجیل نے کمرے میں
انے ہے وفا کو ذرابھی فرق نہ پڑاروجیل نے گلا
کھنکھار کے صاف کیا

وفائم جاہوتو آمیرے ماتھ اپنی باقی ماندہ زندگی بسرکر علی ہو جو کچھ پہلے ہوا ہے اسے بھول جاؤو فامیں تم سے محبت کرتا ہوں خاموش محبت وفاذ رابھی نہ بلی ایک ہی پوزیشن میں ہیٹھی

تم سوچ لوو فا کوئی جلدی نہیں روحیل ہے کہتے بی اٹھ کھڑے ہوئے جانے کے لیے و فا کا ذی منتشر تھا وہ میچھ بھی سونے سمجھنے کے دورتھی اے ساحر کی بے رخی یاد آ آ کے تڑیا ری کئی اے اپنی پہل ملاقات ہے لے کے اب تك سرى وفائيس ياد آرى تھيس ايسے يہ بھي معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی مال اس کے گھر سے بھا گئے کے بعد دوسرے دن وفات یا گئی تھی اس کے ساتھ اگر اس سے بھی زیاد دیرا ہوتا تو اس کا ا ینا مقدرتھا وہ جو مقدر بنانے کے چکر میں گئی تھی آج تھی دامال تھی دست رہ گئ تھی جائے کپ کی پڑی مختلدی ہو چکی تھی ایسے کوئی دلچیسی نہ تھی کیونکہ باتھ بازو یاؤل دھڑ سیج سلامیت ہونے کے باوجود وه خودکوا یا جج محسوس کرر ہی تھی وہ رونے گلی اتی شدت ہے کہ اس کی بھکیاں بندھ کئی رات بوچکی تھی پرندیے اینے اپنے

رات ہو چی طی پرندے اپنے اپنے آنیانوں تک بہنچ گئے تھے سارے گھر میں فاموثی کاراج تھا۔ بسمہ آپی نے اے سلانے کی کوشش آواز میں شکتگی اور چال میں لؤ گھڑا ہے وہ لڑکھڑا آتی چلتی ہوئی قدموں سے کمرے کے اندر چلی گئی حاضری محفل کو گویا سانب سونگھ گیا کی میں دوسری بات کرنے کی ہمت نہ تھی سب کو شاید جواب ل گیا تھا سب آ ہستہ آ ہستہ انھے کے دولی وفا کے ابا ہم آ بی ساح اس کی نئی نو بلی اور حاجرہ بیگم حمن میں رہ گئے تھے وفا کمرے نو بلی اور حاجرہ بیگم حمن میں رہ گئے تھے وفا کمرے نے بیک میں اپنے سارے کپڑے رکھے وہ گیٹ سے بیک میں اپنے سارے کپڑے رکھے وہ گیٹ میں دی عبور کرنے ہی گئی تھی کہ اباکی نخیف آ واز سائی دی وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گھر۔۔ وہ گیٹ سے باہر آ کے وفا بینا چلو گورکوا کے بولی

ا با جان کس منیہ ہے جاؤں ۔ ۔ وہ کمز ورنہیں پژنا چاہتی تھی رونے لگی ۔

بربا ہیں ایکی زندہ ہوں رونانہیں غلطی انسان سے بی ہوتی ہے اولا دجیسی بھی ہو ماں باپ دھتکارتے نہیں سینے سے لگاتے ہیں میں ابھی مرانہیں میرے بازؤں میں دم خم ہے ابھی تیرے لیے پچھرنہ پچھ کما سکتا ہوں ابا شکتہ اور غرھال ہے لگے رہے تھے

الدرہے سے
بال وفا چاچا جان سیجے کہدرہے ہیں گھر چلو
سمہ آپی نے بھی تائید کی وفا جب چاپ اپنے باب
دن رات کھے یادگر ناہے
خودکو یوں بر بادگر ناہے
جس میں ہے ہوں تہارہ مناظر
اک ایسا جہاں آباد کرناہے
منفہ رگ و جاں پر جومحرک
ایسا جہاں آباد کرناہے
دو مخف ہمارا تھا بی کب
اس نے کسی اور سے اب بیار کرناہے
داہ الفت دشت تنہائی میں
راہ الفت دشت تنہائی میں

جنوري 2015

جواب عرض 35

محبت آخري حصه

ed From Web

کی تھی لیکن وہ خود سوگئی تھیں وفانے ساری رات
روتے روتے گزار دی تھی مجے کے تمین بجے تھے وفا
دھیرے سے اتھی کچن میں گئی کافی تلاش کے بعد
اسے اس کی مطلوبہ چیزمل چکی تھی اس نے تاروں
بھرے ساہ آسان کو ویکھا تھا ساری رات رونے
کے باعث آ تکھیں اس کی سوچ چکی تھیں پوٹے
سوخ چکے تھے وفا دھیرے دھیرے چلی ہوئی
سوخ چکے تھے وفا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی
سرے میں آئی بسمہ آئی بزی میٹھی نیندسور بی تھی
وفانے موبائل سے ساحر کا نمبرسکرین پر لایا اسے
کال ماہ ئی

مین سات بج گھر میں ایک کہرام مجاتھا تایا تائی دفائے اباروجیل سمہ آپی سب بت بے گھڑے تھے اور دور ہے بی اندازہ ہو گیا تھا انہیں کدوفا مرچک ہے وہ اس کی خاطر بھی نہ جی سکی جس کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کا دل وکھا یا تھا اینے بیچے کو بھی برحم دنیا ہے دور لے گئی تھی وہ

د نیا جوازل ہے محبت کرنے والوں کی دخمن ہے ہم لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن شاید ظالم معاشرے کے ظالم لوگوں کا تصور نہیں کرتے جوازل ہے دودلوں کے ملنے میں رکاوٹ ہیں وہ اکیلا ہی تھا میری بربادی کا سبب میں سارے جہاں کو کوستاریا۔

وفا كاچره بالكل روش تها رويل آگے بر بحد باتھ ركھ كے وفا كى اانكھوں كو بندكيا وفاكو افعاليا اور بيد بيانا كے او پرسفيد چا در كرا دى رويل اس كے روش چر ہے كو د كھنے لگے جس پر نور بى نور تھا اور بال وفائے بال نيچ زمين بر گرے تھے حالا نكہ وفا انہيں بڑا سنجال كے ركھتى تھى رويل كا نكہ وفا انہيں بڑا سنجال كے ركھتى تھى رويل كے بالوں كوفيتى متائ كى طر آ اٹھا كے اس كے سينے پر ركھے وفائى مان كى طر آ اٹھا كا آس كے بالوں كوفيتى متائ كى طر آ اٹھا كا آس كے بالوں كوفيتى متائ كى طر آ اٹھا كا آس كے بالوں كوفيتى متائ كى طر آ اٹھا كا آس كے بال كے بال كے بال كے بال نويل كے بال نويل اور رويل وفائى مائير نے بھى اسے نوٹ كے بال كا تيز كا باتھ محبت ايك افسانہ ہے جو ميں نے اب سنانا موجوں ميں ہے ايك افسانہ ہے جو ميں نے اب سنانا موجوں ميں ہے ايك افسانہ ہے جو ميں نے اب سنانا موجوں ميں ہے ايك افسانہ ہے جو ميں نے اب سنانا موجوں ميں ہے ايك افسانہ ہے جو ميں نے اب کی تيز موشبو

محبت جاند کا ہے والے محبت بنام جاہبت ہے محبت بھی آئی محبوں میں محبت بھی آئی محبوں میں محبت بھی اور قبل میں محبت کھیلئے ہاتھوں پر محبت و حلتی شاموں میں محبت کرتی ہوند وال میں محبت کھیلتی کلیوں میں محبت کھیلتی کلیوں میں محبت کھیلتی کلیوں میں محبت کھیلتی کلیوں میں محبت اور تے جگنومیں

جوري 2015

جوارعض 36

محيت آخري حصه

میں رات کے کے کے جاگوں گی ورست بہت یاد آئیں گے کے کہ جاگوں گی کے کہ ورست بہت یاد آئیں گے کہ فرشبو بیسے بہت یہ بہت کے کہ فرشبو بیسے بہت یاد آئیں گی دوست بہت یاد آئیں گے وہ کی خارات کی اور کی کی خود ہے بہت یاد آئیں گی کی دوست بہت یاد آئیں گی کی دوست بہت یاد آئیں گی گئی دوست بہت یاد آئیں گی گئی دوست بہت یاد آئیں گے گئی کے کہان گئی گئی کے کہان گئی گئی کے کہان گئی گئی دوست بہت یاد آئیں گی گئی دوست بہت یاد آئیں گے

موسموں کی جیب سازش میں گھر بھی جلا ہے تیز پارش میں جانے کیا کیا سوال پوچیس کے آن وہ رہتی میں گر پرشش میں گر پرداز کرتی رہتی میں چھر و لب کی بزار بندش میں ہما نے کیا کیا عذاب جمیلے ہیں مارا اف اک زندگی کی خواہش میں مارا دیکھیے تیے کچھلی بارش میں مارا خواب دیکھیے تیے کچھلی بارش میں مارا کی خواہش میں خواب دیرد ہے پہال خواب کی کوشش میں ایک لور خواب کی کوشش میں ایک لور خواب کی کوشش میں ایک لور کو بھلا دیا زیرت کے پہال ایک اور کو بھلا دیا زیرت کیل کاور کی گیں ایک ایک کوشش میں ایک ایک ایک ایک کوشش میں ایک ایک ایک کوشش میں کیا کوشش کی کیا کوشش میں کیا کوشش کیا کیا کیا کیا کوشش کی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا ک

الزیز گمر ہے جو میت میری افعا کے چلے اشارے فیر ہے اس دشمن دفا کے چلے دکھا کے میرے جنازے کو مسکرا کے کہا بتوں نے بات نہ پوچی تو اب خدا کے چلے بتوں نے بات نہ پوچی تو اب خدا کے چلے

ہوئے مرکے ہم جو سوا ہوئے کیوں نہ فرق دریا نہ کہیں جنازہ افعتاء نہ کہیں مزار ہوتا

جواب عرض قار نمن کرام آب کو دفا کی وفا کسی گلی مجھے اچھی گلی میں نے اس کہانی کوروتے ہوئے بہتے ہوئے کئی سے خوشی سے اداس ہوتے ہوئے سے بناہ خوش ہوئے کسی سے میرے زیادہ تاثرات دکھی رہے مجھے رونا کبھی بہت آیا اثرات دکھی رہے میں رونا آیا دل میں اندر بی اندر بید فاکی وفا کہانی تھی محبت کی اس لڑکی کی جس ندر بی نے میت کو فلوص کے ساتھ نبھایا بید کیھے بنا کہ جس کے ساتھ وہ فلوص کرت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے ساتھ وہ فلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے شاتھ وہ فلوص برت رہی ہے کیا وہ بھی خلوص کے شاتھ کی آراکی کی تراکی کے قابل تھا مجھے ضرور بتا ہے گا آپ کی آراکی منظر۔

دوست یا دآ کیس کے
جب یادکا آگن کمولوں کی
میں گزرے دنوں کو سوچوں گی
کی دوست بہت یاد آئیں کے
اب جانے کس محمری میں دو
سوئے بڑے جی مت ہے

جنوري **2015** 

جواب عرض 37

محبت آخري حصه

#### - - تحرير - دين محمر بلوچ - بولان - 0300.3837836

شنرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہول گے۔ میں آج پھرا نی ایک نی تحریر محبت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے والول کے لیے ہے بدایک بہترین کہانی ہا اے پڑھ کرآپ چوٹلیں گے سی سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گے سی کو بھے راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے بناہ جا ہے گا مگر ایک صورت آپ کواس سے خلص ہونا پڑے گا دفا کی وفا کہانی ہے آگر آپ جا ہمیں تو اس کہانی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یا لیسی لومنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرويئ مين تأكمس كي ول شكني نه هواورمطابقت محض اتفاقيه موگى جس كااداره يا رائشر ذمه دارنبيس جوگا۔اس کہانی میں کیا کچھے بہتو آپ کو پر صنے کے بعد بی پنة جلے گا۔

صحب کالسیم سحر کے وقت کا ایک بل جو کہ پھولوں پر سبنم کے مونی درختوں پر پرندوں کی چیجہاہٹ خوبصورت وادیاں ہتے ہوئے جسٹم حاروں طرف یماڑ بی پہاڑ \اور سفید رکیمی جیسے برف سے ڈھانے ہوئے ایے محبوں ہور ہاتھ کے جسے موسم بہار کی روانی و آمد میں مارے نظارے جھوم اور ناج آرہے ہوں ای دن مجھے ویٹہ ہے ڈ ھاؤ ر کی طرف س کام کی نسبت سے جانا بڑا میں گھر ہے تیار ہوکر ویکن اساب کی جانب روانہ ہوا جوہم ہے بیں منت کے فاصلہ پر ہے پیدل بی جل پڑاس وقت بوندایا ندی بھی جل پر ہی تھی ویکن اساپ پر بہنچتے ہی ویکن تیار کھڑی تھی میں ویکن میں سوار ہونے والاتھا کہ سامنے ایک بک اسٹال پر جواب عرض یر نگاہ یزی جلدی سے جاکر بک اسال ہے جواب عرض رساله خريد ليا ويكن ميں مجھے ليڈيز سیٹ سے آگے والی سیٹ میں جگہ مل کی جواب عرض اس ليے ليا د وران سفر ميں بوريت نه ہو ميں

آج آج فی نیزے بیدار ہوتے بی آسان پر نگاہ مطمئن ہوا تو موسم وا دِی تشمیر کے جسے نظارہ پیش کرر ہاتھا بستر ہے اٹھ کرعسل کیا بھر ناشتہ کیا آج مجھنی کا دن بکارگھر میں بیٹھے گزارنے ے بہتر ہے کھر سے نکل کر موسم کی دنیا میں کھو کیول نہ جاؤل پرتصور کر کے گھر سے نکلا اردگرد خوشگوار ماحول لطف اندوز مناظر میں ایسے پن میں چل نکلاتو ا جا تک ماضی کی پنجیوں کی طرف جا بسا اورنس کی یادآ تی جیسے کہ میرے کیے تو بہار کا موسم عذاب كا موسم بن سيابو كاش ايسے منظر ميں وه ميرے ساتھ موئى تو يەموسم موسمول كا يادشاه موتا اب تو تنبا ہی محسوس ہور ہا ہے کہ خزاں کے موسم میں بے جان سو کھے ہے کی طرح ہواؤں میں اڑان مول په يادول کې د نيا بھي عجيب د نيا ہے اس د نيا کي عجیب کہانی میں آپ دوستوں کو زبانی زیر نظر كرر با مول ميرا نام دين محد ہے اور ميں بلوچتان کے شہر ڈھاڈر کا رہائش پذیر ہوں یہ 2010 کی

عنورک **2015** 

محبت کے عجیب منظر جواب عرض 38

FOR PAKISTAN





ہوا وادی بولان قدرت کا ایک خوبصورت تخلیق ہے کہ جہاں پر برسو پہاڑ اور پہاڑوں ہے بہتے ہوئے چھونی مھی میں چھونی چھونی مھی منی محیلیاں بالکل یانی میں عیاں واضح دکھائی دے ری ہوتی ہیں اور یہاڑی پھول بودے جڑی بوٹیاں اور بھی لوگوں کو اپنی ملرف تھنچاؤ کرتا ہے دوردراز علاقوں سے لوگ یہاں سروتفرع کے ليے آتے ہيں اور سروك جزائي پربني بيوني پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہوئے کراس کرتی تو گاڑیوں میں بیٹے مبافر بہت انجوائے کرتے ہیں بولان کے ہرطرف دلکش نظار ہے اس کے ناز وانداز میں مائے ہوئے ہوں ای دوران ویکن میں سارے مافر نیند کے آغوش میں اور پال لینے لگے ایسے موقع میں کچھ اس لڑ کی ہے بات کروں مجھ ہے سلے اس اڑک نے اسے نازک باتھوں سے اللومی نکال کر میری طرف انچھال دی میں نے وہ انگوشی الفاكر جوم كي اوراييز ياس ركه لي ميس دل ميس بہت خوش ہوا مجھے میراسانھی ہمراز د کھ در د کا ساتھی ال کیا دل خوشی ہے۔ انہیں رہاتھا کیے بیان کروں وہ لمحہ یکسال لمحہ تھا جب اس نے مجھے انگونکی دے کر ا بن محبت کا اظہار جمہ سے کیا یقینا کہی محبت ہے وفت کا کوئی پیة نہیں جل رہا تھا اور نہ کوئی اور بات اھی لگ رہی تھی شاید ہی محبت ہے یہی ول کی ہے اس کی ایک مسکرا ہث برمر مننے لگا یہی محبت کی دنیا ہے جہال کئی عاشق جان نجھاور کر چکے ہیں آج یہ مجبور محص داخل ہوا ہے بہت ہی دلفریت میری زندگی کالحدے ایسا بھی زندگی میں ہیں جیسا کہ اس ہار مجھ ہے ہوا خیر کیا بیان کر وں خوتی ہے سال نہیں یار ہاتھا کیونکہ مجھے تو شایدانی منزل ملنے والی ہے کے خسن کی دیوی لڑ کی نے مجھ سے میرافون نمبر مانگا تو میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا سفر کے ساتھ ساتھ ویکن بھی اپنی سفر کی طرف جارہی تھی

ای ا تنامیں ویکن روانہ ہوئی اور میں سنجل کر بیٹھ گیا جیسے انسانی فطرت کے مطابق نگا ہیں ادھرادھر پھیرنا تو میں نے بھی ایسے ہی پلک جملک میں نگاہ ویکن کے اندر پھریں تو مجھے لیڈین کے سیٹ پر ایک لڑی خوبصورت کا پیکر پری کی می خوبصورت اس کی آئھیں آسان پر جیسے ستاروں کی مثال لیے ہوئے نظر آئی جیے اس کو دیکھا مجھ میں ایک قسم کی امین ہوگیا کہ مجل میں ساگئی ہزاروں سو چوں میں گامزن ہوگیا کہ بچل می ساگئی ہزاروں سو چوں میں گامزن ہوگیا کہ بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے بھول ایک شاعر کے

اک حسینه کی نگا ہوں کا نشانہ بن گیا کوئی پر دیسی دیوانہ بن گیا۔

کاش کہ مجھ ہے اس لڑکی کا رابطہ ہوجائے اورمیری زندگی کےسفر کا یک جیون ساتھی د کھ در د مِن ہمدرد ہوآ نسوؤ ل کو یو نجھنے والا ہوا درمیرے ہر قدم پر ساتھ رہنے والا ہو پیار بھری یا تیں وغیرہ وغیرہ ان خیالوں سے نکلنے کے لیے بیسوچ کر کہ ماری قسمت ایس کہاں بیقسور کرکے جلدی ہے جیب میں ہاتھ ڈلا موبائل نکال کر ہنڈ فری کے ذریعے گانا سننے لگالیکن کیا کروں دل کے ہاتھوں مجور بے چینی سے اور آئکمیں بیقرار اس لاکی کی تشش باربار مجھے اپن طرف متوجہ کئے جارہی تھی کہ میری آئیس پھر ہے اس کی طرف اٹھ کئیں تو کیا دیکھا وہ بری می لڑکی مجھے دیکھ کرمسکرانے جمی جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو یقین جانووہ ایک حسین اور قدرت کی شاہ کارریتی لیے نے کالی گھٹا ساہ رنفیں اس کے لاجواب ہونث وہ ا بنی مثال آپ تھی ویکن کا سفر بھی رواں دواں ہوتے ہوئے بولان کی حسین وادیوں میں داخل

2015 عنوري 2015 om

جوارعرض 40

محبت کے عجیب منظر

جا کر مجھے نون ضرور کرنا ویکن و جہاں پر پینچی جہاں یر مجھے اتر تا ہے گاڑی آ کر میری منزل پر رک گیا میں وین سے اتر کر باہر کی جانب نظارہ کرکے د يکماتواس پرې ې لا کې کې خوبصورت آنکموں ميں آ نسوشبنم کی ما نند ٹیک رہی تھی میں نے اس کو الوداع كركے روانہ ہوااور مجھے يہاں يرايك غزل یادآئی جوایب دوستوں کی نظر کرر ہاہوں۔ ان آنکھوں ہے روال رات برسات ہوگی اگرزندگی صرف جذبات ہوگی مسافر ہوتم مسافر ہیں ہم بھی سی موزیر کچرملا قات بوگی صداؤل كوالفاظ ملنے نديا نمي نہ بادل گرجیں عے نہ بر سات ہوگی جِراغوں کوآ تکھوں میں محفوظ ر کمینا بزی دور تک رات بی رات موگی ازل سے اید تک سفر بی سفر ہے کہیں مبع ہوگی کہیں رات ہوگی

راستوں کو بیجھیے کرتی ہوئی چل رہی تھی جسے جیسے ا بنی منزل قریب ہوئی جارہی تھی ویسے ویسے دل مِن بيه خيال آر ہاتھا كيركاش ويكن كاسفرختم نه ہو بلكه ساری عمر یوں ہی ویکن جلتی رہے جیسے منزل نزد کے ویسے عی دل کی دھڑ گئیں بھی تیز تر ہو آ جاری تھیں تو میں نے اس محبوب لاکی سے یو جہا كة آپ كے ياس موبائل ہے تواس نے جواب میں کہددیا میرے پاس تو موبائل نہیں ہے البتہ گھر جاکر کسی نیے کسی سیلی ہے موبائل لے کر آپ ہے رابطہ ضرور کروں گی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی فون کا بے چینی ہے انظار رہے گا اس لڑگی نے كما من آپ كونبين بحول مكتى دل بني دل مين خيال آیااہے کیا تخددوں اس وقت میر ہے باس جوا ب عرض کے سوا اور پھے نہیں تھا میں نے فٹ اس کو جواب عرض تحف کے طور پر دے دیا جواب عرض وے کراس سے نام ہو چھنے لگا تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں آپ کوسب کچھ فون پر بنادوں کی گاڑی بھی آ ہتد آ ہتد مجھے جہاں جاناتھا اس شہر کے قریب قریب ہوتا جار ہاتھا مجھے کہ سمجھ نہیں آ بر ہاتھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں مل بھر کا محبت مجرجدائی کا صدمهای لاکی کے ساتھ ہوں تو ہرمنظر جنت کا نظارہ اس ہے دوری کا منظر جہنم کا اشارہ جیے لگ رہا ہواتی جلدی بیدوقت گز درہا ہے کہ بہت بی نہیں چل رہا کاش ۔ وقت یہاں پر بی تھم جائے اور ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں اب میں جھ نہیں آ رہا میں اس لڑ کی کے ساتھ چلا جاؤں یا پھرانی منزل جس کے لیے میں نکلا جہاں پر سی ضروری کام کے نے جار ہاتھا تھوڑی در بعد گاڑی این علاقے مِن بِهِ عَنِي والي محى تنين تفضح كا سفرا تنا جلدي گزر جائے گا یقین نہیں ہور ہا خیر منزل پر تو جانا ہی ہے آخر ویکن کا سفر تو مکمل ہونا ہی ہے استے میں ویکن شہر میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی ہے پھر کہا گھر

2015 نوري 2015

جواب عرض 41

محبت کے عجیب منظر

خامو چی کاتم سحر ہوتو صدا کیوں نہیں دیتے مجھ کوبس ا تیٰ ی تجھ ہے التجا ہے اگر کہیں بھی کسی بھی موڑیر اگرمیری تحریر جھے کو ملے تو پڑھ لینا کہ میری زندگی اب تجھ بن کیے گزرر بی ہے تو غور ضرور ئرنا۔ای کے باو جودبھی تم رابطہ نہ کرتو سمجھ جاؤں گا که تیری دوی صرف اور صرف وقت گزاری کی تھی آخر میں قارئین کرام ہے بہ گزارش ہے کہ تو نے پھوٹے الفاظوں سے ل جل کر کہائی جو کہ آپ کے زیر نظر ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے میں اس کڑکی کومجبور ہمجھوں یا مغرور مستمجھوں یا پھر و ہ صرف اور صرف مجھ سے ٹائم یاس کے لیے دوئی رکھی تھی حالانکہ اس نے مجھ ہے میرا رابطه نمبربھی لیا پھربھی رابطہ نہ کیا اب قصور دار کون ہے آ ب قارئین کرام کے جواب کا منتظر ہوں آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت ۔ جی تو جا ہتا ہے تجھے چیر کے رکھ دوں اے دل نەدەر بے جھے میں اور ندر ہے جھے میں

رسوائيال

پی ادادی کا طلبگار بہت تھا کی ادادی کا طلبگار بہت تھا کی ادادی ہے بیار بہت تھا سوچا تھا پا لوں کا اے ایک نہ ایک دن بیل کے بیار بہت تھا منزل کیے نفییس ہو تیرے بیار کی منزل کیے نفییس ہو تیرے بیار کی راست تھا اس خوار کی اظہار کیا تھا اس انداز میں اظہار کیا تھا فراز کو فقل پیار می انکار بہت تھا فراز کو فقل پیار می رسوائیاں ملیں شاید کہ محبت کا من بگار بہت تھا شاید کہ محبت کا من بگار بہت تھا

کانوں پر گزار کرا پی منزل تک اینے بستر پر لیٹ ئىيااس ئے فون ئے انتظار میں دن بیفتے میپنے سال تک گزر گئے کیکن اس کا فون آج کے نہیں آیا مل بھر کی محبت د ہے کر اس نے یا دوں کا انہار میرے کا ندھوں پر سوار کردیا کہ اس کو اب اٹھا بھی نہیں سکتا این زندگی ویران کھنڈر کی طیرٹ نگنے گئی ہے اس یری سی لڑکی نے تو میری آنکھوں میں ستے ہوئے خاموش آنسودے گئی جود کھ کی لہر لے کر دامن کو بھگو دیتے ہیں تنہائی کا بستر اورساتھ میں خوف کی نیند پھر بھی وہی منظر سدا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کیسے اس کو بتاؤں کہ بچھے بن میری زندگی ادھوری ہے تمول کے سائے ہرسو مجھ پرراج کرتے ہیں چھاؤں تو میسرنہیں صحرا کی ریت کے ما نند بن گیا اجز ہے تبحر کی طرح ہوں جہاں پر کوئی یرند و بھی نہیں آتا کاش گزرا وقت پھر سے لوٹ آئے اب تو ای آس پر زندگی کٹِ رہی ہے کہ وہ آج فون کرے گی کل فون کرے ٹی اس کا انظار 'مرتے 'مُرتے حاریا ﴿ سال بیت گئے کیکن اب تک رابط نہیں کیا آ خر کیوں کیا وجہ ہے سامنے ال حائے تو اس کو بتا دوں کہ تجھ بن میری زندگی کیسے شنز رربی ہے اب سمیے زندہ ہوں معلوم نہیں بش اس طرح كهد مكتابول خالى بت يبال موجود بين اورروح کہیں اور تیری بیاس ہے اب کیه زندگی کو صرف اورصرف تیری آس ہے آجاؤ کہ کہیں تیرا مجنول بہ دنیا جھوڑ کرنہ جائے آؤا بی محبت میں مجھ کو بسالوا بني بانہوں میں مجھ کو سالو مجھے اینالو بہاریں گزرگی بی اسوت ہے لے کر خزاؤں کا موسم جا تانبیں زندگی کا برلحہ تجھ بن بیکار ہے شع جل چکی ہے روشنی کون دے گا اندھیرے میری زندگی کا ہر مل تیری یا دوں کے سوا کوئی شام نہیں تنہائی کے سوا مجھنبیں ہے جدائی کی راہ ہے یادوں کی راہ میں ماضی کی تلاش ہے میں مسافر ہی ہی رات کی

پته: ی نونجس باغ بخصیل و منلع باغ، آ زادتشمير تام: ذوالفقارعلى عمر:16 سال مشغلے: او کول سے تلمی دوتی کرنا ية: عِك نمبر 92115L ۋاك خانه خاص جحصيل مياں چنوں منلع خانوال نام:ايم انعنل كمرل عمر:20 سال مشغلے غریوں سے دوئ کرنا ية : كاوُل عظيم واله ذاك خانه واربرين بحصيل وسلع نظانه صاحب نام: پذیرگل عر:22 سال مشغّل قلمی دوی کرے طریقے سے نبھانا ية : علَّه بهادر خيل ، كاوك نارتجي ، تقانه كالوخان بخصيل وسكع صوالي

مشغلے تلمی دوئ کرنا، جواب عرض پر هنا ية: ي نوجس باغ قطع وتحصيل باغ نام: محدة فآب شاد عمر:36 سال مشغلے: كانے سنا، جواب عرض ميں لكمنا ية : كوث ملك دوكونه ، مخصيل ميلسي صلع نام: محرافضل جواد عمر:18 سال مشغلے: د کھ یا شنا، تنہائی پسند ية إلى ويو، كالا باغ بخصيل عيسي حيل مسلع ميا نواني ۂ م:اشتیاق بیاغر عمر:32 سال مشغلے: بےسہاروں کے لئے ہدردی اور انسانيت كي خدمت بية: اسلام كرّه، مير بورة زاد كثمير

پید: اسلام گرده، میر پورة زاد کشیر نام: را جاسا جدمحود عمر:30 سال مشغلے: اپنج جمسفر کا جمنوا پید: معرفت شنم اوالیس کیف، الفروانیه، الکویت نام: چو بدری احسان الحق عمر:29 سال پید: معرفت شنم اوالیس کیف، والکویت پید: معرفت شنم اوالیس کیف، والکویت نام: عباس علی مجمر عمر:

مضغلے: تنہالوگوں سے دوئی کرنا پہ: ڈو میری ہرمبر روڈ مشکریاں پوسٹ آفس چکسواری محصیل وضلع میر پورآ زاد سمیر نام: سردارزابدمحودخان

عمر:30 سال مشغطے:قلمی دوئ کرنا اور جواب عرض تام: رئیس ساجد کاوش عر: 17 سال مشغط: دوتی کرنااوراس کونبها تا پید: رئیس برادرس سرورس شیش، خان بیلد، قصیل لیافت پور شلع رجیم یا رخان نام: ایمل خان مشغط: دوست بنانا مشغط: دوست بنانا موابی نام: دیم سجاد مجروح عر: 17 سال بید: از اشریف آباد، احمد پورسیال مسلع جمنک جمنک عر: 21 سال نام: رئیس ارشد عر: 21 سال

ید: رئیسر اورز سروی سمیش، خان بیله، تحصیل لیافت بور شلع رحیم یارخان مام: محر بین نذر عمر بارخان مختلف نذر مشخط: اجتمع لوگول سے دوئی کرنا مشخط: اجتمع لوگول سے دوئی کرنا مختلف خانه اسلام بوره جب تحصیل محر خان شلع راولپنڈی نام: ایم خالد محمود سانول عمر خاند میں میوزک سنا، جواب عرض مشخط: دکھی میوزک سنا، جواب عرض میں لکھنا

t/SMS

مبت پانے کائیں بلکہ کوئے
اور عرومیوں کے سوا پھر مسکیوں
اور عرومیوں کے سوا پھر محمی نہیں یہ
ایک سراب ہے دخوکہ ہے یہ
جانے کے باوجود کہ اس راہ کی
ایک مزل نہیں ہے اگر ہے تو اس
بیاڑ عبود کرنا پڑتے ہیں۔ کوئی
خوش قسمت ہی ہوگا جو اس منزل
کی باوجود ہم انسان پیت نہیں کیوں
کی باوجود ہم انسان پیت نہیں کیوں
کی ہوگا جو اس میوں

ية: جنگلات كالوني مروث، تحصيل

فورث عباس شلع بهاوتنكر

تام: سردارزابد محود خان

عمر:30 سال

## ر ہاعشق نہ ہوو ہے

تحرير.انتظار حسين ساقى . 0300.6012594

محترم جناب شنراده التمش صاحب

سلام عرض ۔ امید ہے خیریت سے ہول گے۔

محبت میں عشق میں محبت کا یالینا ہی عشق نہیں بچھڑ جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی باتیں تولوگ روز کرتے ہیں مراس کی تعمیل کے لیے جان ہے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجاتا ہے توانسان ہروقت بہت خوش رہتا ہے مگر جب عشق نا کام ہوجائے عشق میں چوٹ لگے عجِّق بچھڑجائے عشق نیلام ہوجائے توانسان پھرسوائے آنسو بہانے کے پچھٹہیں کرسکتا پھر بس پچھتاؤے۔ وہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں وہ خوبصورت یا تیں دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں ناکام لوگ ہمیشہ ادھوری ی شکستہ ی زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہیں عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا پھر زندگی کی آخری سانسوں کا عشق سلامت رہتا ہے عشق والے بہت عجیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے تو کیا ہوتا ہے اور پھرعشق ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے

اس بارجواب عرض کے لیے اپن ایک ٹی کہانی رباعثق ندہودے جھوار ہاہوں کیسی ہے اس کا فیصلہ آپ

نے اور قار مین نے کرنا ہے۔

جواب عرض کی یالیس کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات اورواقعات بدل ویئے میں تا کہ سی کی ول شکنی نہ ہوسی سے مطابقت تھن اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب اورواقعات بدل دیے بین ما سه س س س س س معقیدت عرض کے تمام شاف۔ آپ کواور خصوصاً قار مین کودل سے سلام عقیدت انتظار حسین ساقی۔ تا ندلیا نوالہ۔

منزل کو یا لینے کے بعد ایک ٹی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے گروہ لوگ جو مبتیل کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ان کی کوئی اورکوئی دوسری منزل نبیس ہوتی انگی منزل صرف اورصرف عشق کی انتها ہوتی ہے عشق کی منزل مرکر ہی حاصل ہونی ہے عشق جب سی سے ہوجائے تو د نيا کي کوئي چيز الحچي تبيل کتي صرف وه چيز الحچي کتي ہےجس سے عشق ہوجس سے محبت ہوجودل میں بستی

زندگی میں جن لوگوں نے سیاعشق کیا ان لوگوں کے نام لوگ آج بھی بڑے احترام سے لیتے ہیں

مرنہ جائے میری زندگی کی طرح بہجی میرے مالک میراعشق سلامت رکھنا میں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو محرے منزل سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گھرے باہر نکلتے ہیں تو منزل ان کے قدم چوتی ہے کامیابی اور کا مرانی ان کا استقبال کرتی ہے منزلیں کچھ لوگ کے دامن کے ساتھ لیٹ جانی ہیں اور کھ لوگوں سے منزلیس بہت دور بھا حق میں لوگ این ساری زندگی منزل کے بیچھے دوڑتے رہے ہیں محرمنزل بھی ان کے ہاتھ ہیں آئی انسان آئی ہر

جوارع ص 44

ر ہاعشق نہ ہوو ہے

جوري **2015** 



محبت میں عشق میں محبت کا پالینا ہی عشق نہیں بچھڑ جانا بھی عشق کی معراج ہوتی ہے عشق ومحبت کی باتیں تولوگ روز کرتے ہیں گراس کی سکیل کے لیے جان ہے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہوجا تا ہے تو انسان ہر دفت بہت خوش رہتا ہے عمر جب عشق نا كام ہوجائے عشق ميں چوٹ لگے عی بچھر جائے عشق نیلام ہوجائے توانسان بھر سوائے آنسو بہانے کے کچھنہیں کرسکتا پھر بس بچھتاؤے رہ جاتے ہیں بس یادیں رہ جاتی ہیں وہ خوبصورت باتیس دل ود ماغ میں زندہ رہتی ہیں عشق میں ناکام لوگ ہمیشہ ادھوری می شکستہ ی زندگی کے سہارے زندہ رہتے ہا عشق جیون کے پہلے دن کا ہو یا پھر زندگی کی آخری سانسوں کا عشق سلامت رہتاہے عشق والے بہت مجیب ہوتے ہیں عشق ہوجائے تو کیا ہوتا ہے اور پھڑ عشق ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے بقول شاعر

کھشق نے نکما بنادیا غالب میں تھے ہیں میں اور این اس

ورنہم بھی آ دمی تھے کام کے

دہ سردیوں کی ایک خوبصورت شام تھی میں
اپنے آفس سے فارغ ہوئر تیارہوئر اپنے دوست
ڈاکٹر شاویز حیدر نے پاس اس کے کلینک بھر چلاگیا
کیونکہ آج رات کو آرٹ کوسل میں مشاعرہ تھا
میں اور میر سے دوست دونوں نے اکٹھا جانا تھا اصل
میں ڈاکٹر صاحب آرتھو پیڈک سپیشلٹ تھے ان کے
میں ڈاکٹر صاحب آرتھو پیڈک سپیشلٹ تھے ان کے
میروف ہوگئی تھی کہ بھی تھی میارے لیے بھی ٹائم
میروف ہوگئی تھی کہ بھی تھی میارے لیے بھی ٹائم
میں ہوتا تھا مگر ڈاکٹر صاحب بھی بھی مشاعرے کے
میں تھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی سے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی سے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی سے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی سے۔ ڈاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی سے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی ہوئی ہوئی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی ہوئی ہوئی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی ہوئی ہوئی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی ہوئی ہوئی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی ہوئی ہوئی تھے۔ ذاکٹر صاحب
ساتھ ساتھ بہت اجھے شاعر بھی سیسے کائے گائی کائی کائی کائی کی نا گے کوگئی مسئل تھا کیونکہ دہ چل نہیں عتی تھی

ڈاکٹر جلدی ہے مریفہ کود کھ کررک گئے لڑی کوا تھا کر
اس کے ساتھ جولوگ تھے انہوں نے بیڈ پرلٹایا ڈاکٹر
صاحب نے چیک کیا انہوں نے دیکھتے ہی کہدویا اس
کی بیڈلی کی مڈی ٹوٹ جی ہے۔ اسکی سسکیاں بندہی
نہیں ہور ہی تھیں وہ مسلسل روئے جار ہی تھی اس کی
پنڈلی کو بلکا سابھی ہاتھ لگا تا تو وہ درد ہے او نچا او نچا
رو نے لگ جاتی اس لڑی کے منہ ہے بائے ہائے
ہائے کی آواز نکل رہی تھی اس کے ساتھ دوگاڑیوں
میں لوگ تھے لڑی بہت ہی خوبصورتھی اور نو جوان تھی
میں لوگ تھے لڑی بہت ہی خوبصورتھی اور نو جوان تھی
ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا۔

مردی ٹوٹ جگی ہے اس کا اپریشن ہوگا۔ ایک بوڑھ اشخص اور ایک بوڑھی عرت بولی۔ ڈاکٹر صاحب جتنے مرضی جیے لگ جا کیں آپ اس کا علاج کریں ہماری بیٹی کی ٹانگ ٹھیک ہوئی جاہے ڈاکٹر صاحب نے اس کا ابریشن کیا اور اس پر پلستر لگادیا اور کہا۔

انشاء الله بهت جلدی ٹھیک ہوجا کمیں گے مشاعرے ہے تو ہم لیٹ ہوگئے تھے کیونکہ مشاعرے سے تو ہم لیٹ ہوگئے تھے کیونکہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض تمن یا حیار گھنٹے کے بعد جب دہ لڑکی کچھ با تیں کرنے لگی تو میں بھی آئے گئی سے بال جیا گیا

میں نے اس سے بوچھا آپ کو یہ چوٹ کسے آئی ہے۔

وہ میرے سوال پر بے اختیار رونے تکی پھر کہا سر آپ نہ پوچھیں آپ کیا کریں گے پوچھ کر۔میں نے کہا۔

آب پریشان نہ ہول میں ایک رائٹر ہول اور شاعر بھی ہوں اور ڈاکٹر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں آپ بہت جلدی ٹھیک ہوجا نیں گی آپ مجھے بنا ئیں توسی کہ آپ کو جوٹ گئی گئی ہے۔۔

تارئین ده سٹوری وه داستان ده کہانی جوڈ اکثر

میرے والد کا نام عمران ہے وہ میٹرک کے سٹوڈنٹ تھے کہ ان کی شادی کردی گئی میری دائدہ کا نام رضیہ ہے ہم دس بہنیں اور ایک بھائی میں اصل میں میرے والد صاحب کو اپنی جائیداد اور خاندان کے لیے ایک بیا جائے تھا مرفدا کی قدرت سے دی بیٹیاں ہوئیں اورسب سے آخر میں بیٹا ہوا۔ جب بھائی پیدا ہوا تو بورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی سب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ بورے گاؤں میں جشن کا سال تھا ہر طرف ہے مبارک مبارک کی آوازیں کانوں میں رس گھولی تھیں۔ میرے باپ کی زمین پر يا وَل نبيس لَك رب من يح كيونكدان كاوارث جوآ سياتها میرا نمبرِ بچوں میں آٹھوال ہے جب میں کچھ چلنے پھرنے لکی تو میری دادی نے مجھے اپنے گھر ہے گھر ساتھ بی تھا دادی جان مجھ ہے بہت پیار کرلی تھیں بوں کہو کیدادی امی کی جان تھی مجھ میں وہ مجھ سے اتنا بیار کرتی تھی کہ رات کوایئے پائن سلاتی تھی کھانا مجھے اے باتھوں ہے کھلائی تھیں میرے کیڑے خود تبدیل كرني تهي يبال تك مير \_ سيار \_ كام دادي جان خود کر تی تھیں میں ابھی حیموٹی تھی میرا بچین بھی تمام بیوں کی طرح بے فکری میں گزیرتا میں بھی بروی ہونے كلى ميں اب اتنى بزى ہوگئى تھى كەسئول جانے لكى میری دادی خود مجھے ناشتہ بنا کے دیتی مجھے تیار کرتی اور پيرخود مجھے سكول جيوز كر آتى گاؤك ميں تو سكول تھا اور پیر جب سکول ہے چھٹی کا ٹائم ہوتا تو دادی جان پہلے مجھے لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی میں شروع سے بی بہت شرار تی تھی بھی دادی جان کے پیے چوری کر لیتی بھی سکول میں بچوں ہے لڑائی کر لیتی ہمارے گھر شام کو روز بچوں کی مانمیں آئی تھیں اور میری دادی سے شکایت کرتی تھیں کہ آ ب کی بوتی مقدی نے ہمارے بیوں کو ماراہ دادی جان مجھے روز کہتی تھیں کہ مقدس لڑائی مت کیا کرومیری جان تھی دادی میں نے جو بات منہ سے کہد دینا میری دادی نے

شاویز حیدر کے کلینک پر ایک زخمی لڑک نے مجھے بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کی نظر کرنے لگاہوں۔

وه اس كمال سے صلاتھاعشق كى بازى میں این جیت مجھتار ہامات ہونے تک میرا نام مقدس ہے اور بیار سے سب لوگ گھر دالے مجھے قد دقد و کہتے ہیں میرے آیاؤ اجداد ۔ایران کے ایک بادشاہ کے خاندان سے تعلق ہے۔ اران میں لڑائی شروع ہوئی تو ہمارے آباؤ اجداد وباں سے ہجرے کرکے افغانستان آ گئے ہمارے خاندان کے کچھ لوگ انڈیا جنے گئے اوروہ لوگ جو افغانستان میں تھے وہ بجرت کرکے پاکستان آ گئے۔ وہ لوگ جوافغانستان ہے جمزات کرنے یا کستان آئے میں اس خاندان ہے بیوں اس وقت ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی ہمارے خاندان کے لوگ بہت بہادر تھے کھوڑوں کی سواری کرتے تھے جب انگریزوں کی حکومت ٹوٹی جب وہ جانے گلے تو انہوں نے ہمارے فائدان کے جو بہادر انسان تھے جوان کے ساتھ گھوڑوں کی ریس لگاتے تھے ان پر کرم نوازی کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جتنی مرضی زمین آ لینا جائے ہیں لے لیس ہم آئے نام کردیں گے تو ہمارے باپ دادا لوگو نے جتنی ان سے ہوسکتی تھی زمین این بنالی اورانگریزوں نے وہ تقریبا یا نج سو مرتبہ زمین میرے دا دا لوگوں کے نام کر دی اور بول ہم جا گیردار بن گئے میرا دادا ایو بہادر انسان تھے بہت عش وعشرت کرتے تھے دا دالوگ کی عیش وعشرت كاندازه آب البات يالكك بي كداك يين کی شراب انڈیا ہے آتی تھی کتوں کی لڑائی مجرا ڈائس یہ سب کچھ میرا دادا کی پسندیدہ چیزی تھیں۔غرض کہ وہ سب کام جوایک فضول انسان کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے خاندان والول میں يائ جاتے تھے۔ كون ساهم واستعال كرتى موميري دادي يت نبيس میرے بالوں کے لیے کیا کیا کرتی تھی یہ سی کمال میری دادی کا تھا میں اپنے ہاتھوں پرمہندی تو مجھی حتم بی تہیں ہونے وی تی تھی جیسے ہی میرے ہاتھوں پر مبندی کا رنگ پیرکا برتا تمامیں پھر ے لگالیتی تھی میری آنکھوں سے بھی کاجل ختم نہیں ہوتا تعامیری دادی مبتی تھی میری ہوتی مقدس لا کھوں میں ایک ہے خدااس ئےمقدرا نجھے کرے اور میری دادی فخر ہے سب کے سامنے میری خوبصورت اور میر بے حسن کی اور میری اچھائی کی باتیں کرتے ہوئے نہیں تھاتی تھی۔ ميري دادي كو بهت شوق تھا كه ميں تعليم حاصلكرول اس مجدے میری دادی نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے افغانستان تصیخے کا فیصلہ کرایا میں اپنی دادی اورا پنے تھ والول ہے دورنہیں جانا جا ہتی تھی مگر میری دادتی کی یہ خوا بیٹر کھی اس کیے مجھے ان کے آگے سرتسلیم خم سرنا پڑااور یول میں پاکستان سے افغانستان اعلی تعلم كے كيے آئى بيان كى اب وجوا سے دبال كى آب وہوا بہت مختلف تھی و ہان کے لوگوو ماں کا یانی سب کچھ الگ تھامیرے لیے تحروبال جس باعثل میں میں رہتی ی و بال کے تمام لوگ بہت ہی اجھے تھے ہماری میڈم بھی بہت الحیلی تھی <u>مجھ</u> گھر والوں کی بہت <u>ما</u>وآتی تھی خاص کر مجھے میں کا جان سے پیاری دادی جان کی ماد بہت آئی تھیمیرے گھر والے میری دادی میرے لیے بہت سا الن اور خرجہ ہر ماہ ارسال کرتی تھی مجھے ابھی و ہاں افغانستان میں گئے ہوئے بچھے بی عرصه بواتها المرك ميري طبيعت بهت خراب مؤتئ تقى مجھے و بال کا یائی راس نہیں آیا تھا جس کی وجہ ہے میں بہت بیار پڑگنی میں اور پھر میری دادی جان اور میرے گھروالے آئے اور مجھے واپس یا کتان لے گئے۔ میں یباں آئے بی چند دنوں میں ٹھیکیے ہوگئی اور میری بچر سے وہی عادتیں شرارتیں شروع ہوئئیں مجھے آئے ہونے ابھی کچھ بی دن ہوئے تھے کہ سارے فاندان

دوسرے کیجاس کو بورا کردینا۔ بھین کا وقت گزرتا گیا میں جوان ہوتی می اور میں ایک بھر پور جوانی میں جیسے کوئی البر میا ہوتی ہے میں اسے گاؤں کی ایک البر میٹار بن کئی بعن میں جوان ہوئی مگر میری عادتیں شرارتیں اب بھی وہی تھیں اب بھی لڑائی جھگڑ ہے مار بیت میری عادیت میں شامل تھا۔ میں جوان بوی خوبصورت ہوئی تھی میں برطر حکے فیشن کرتی تھی میرا بہت لمباقد بہت ہی گھنے سیاہ بالجومیری کمرتک آتے تھے میری بہت بیاری آنگھیں گولڈن وائٹ میرا رنگ میں بہت ارٹ تھی میری ساری بہنیں اورمیری ساری کزنز میرے کیڑوں کی تقل کرتی تھیں میں جب بہت خوبھورت کیزے بہتی تو ساری کزنز اور میری ببنيل مجھے كہتى تھيں مقدر تم كوئى گاؤں كى لڑ كى مبيں بلکه سی بہت ہی ماؤرن گھر کی ماڈل ٹرل لگتی ہو یہ حقیقت بھی کھی کہ جب میں اپنے اٹھلے بالوں کے ساتھەد ويندىڭلى مىں ۋال كرباف باز دشرے ادر بيوكلر کی بینٹ کہنتی تھی تو سے میں میں سی قلم کی ہیروئن لکی تھی ۔ میں جہاں ہے کزرنی تھی میرے جائے گے بعد بھی کچھ دریا تک و مال سے خوشبو آئی رہتی تھی میں خوشبو بہت استعال کرنی تھی میرے یاس ونیا کی ہر چزتھی میں نے جوفر مائش کی وہ میری دادی جان نے ایک منٹ سے پہلے بوری کردینا ہوتی تھی میرے سارے خاندان والے میری کزن میرے سارے رشتہ دار مجھے کہتے تھے مقدی تم بورے خاندان کی لزیوں سے خوبصورت بھی ہواورسب ہے الگ بھی بومیری خوبصورتی کے چربے پورے گاؤں میں تھے اور بورے خاندائمن تھے میری دادی جان میری نظر اتارتی تھی میری خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات ے لگا تمیں جب بھی ہارے خاندانمیں کوئی شادی ماہ ہوتاتو ساری لاکیاں میریے بالوں کو بکر میکرو کر د معتی تھیں اور ساتھ یہ بھی پوچھتی تھیں کہ مقدس تم نے اتنے لیے بال سے کئے تم کونسا تیل استعال کرتی ہو

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

کے رشتہ دار بھے وہ بھی ہم سے ملنے آئے ہمارے دور
کے رشتہ دار تھے وہ بھی ہم سے ملنے آئے میراایک
کزن تھا جس کا نام حسن تھا پورانام حسن رضا تھا سب
گھر دالے اور فلمی لوگ اس کورضارضا ہی کہتے تھے وہ
بہت غریب تھے استے غریب کہ اپنے رشتہ دار بھی ان
کو مانتے ہی نہ تھے کہ دہ ہمارے رشتہ دار ہیں میں نے
ہمی بھی ان کو ویکھا تک نہ تھا کیونکہ وہ پہلی بار تو
ہمارے گھر آئے تھے رضا ایک سادہ سالڑ کا تھا۔ بہت
غریب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نہ تو انہے
غریب ہوتے کی وجہ سے اس کے پاس نہ تو انہے
کیڑے ہوتے اور نہ اچھا جوتا اور پھر سارے گھر
والے اور خاندان والے اس سے اپنے کام الیے
کرواتے جیسے وہ ان کاملازم ہوایک تو رضا کارنگ اتنا

ساہ تھا کہ سب گھروا لے ادر رشتہ دار اور گاؤں والے اس کو کال کالا بھی کہتے ہتھے اور پھراو پر سے وہ بیچارہ سارا دندھوپ میں کام کرتا نداس کو کھانے کا پیتہ ندینے

کا بیته نه کینم کے بیننے کا ڈھنگ ایک بالکل سادہ اسان اورشکل وصورت مجھی بہت عام ی تھی رشتہ میں میرا

کڑن تھا جوان تھا بھی بھی ہمارے گھر بھی آنے لگا۔وہ ہمارے کھیتوں میں کام کرتا تھا اس لیے بھی

محمی ہمارے گھر آجاتا تھا اور دشتہ دار بھی تھا مجھے اس

کی حالت ہر بہت رحم آتا تھا میراول بہت گھر والوں

پر افسوس کرتا تھا کہ اپنے رشتہ دار کو اپنے خون کو

ملازموں کی طرح رکھا ہوا ہے میرے دل میں اس کے

کیے بعدروی کا جذبہ بیدا ہوا میں اس سے باتیں کرتی

اس سے پوچھٹی کوئی چیز تونہیں جائے آپ کو۔

وقت گزرتا گیا میرے رفتے آنے گے گھر والے سب حیران ہوگئے کہ اس سے بردی اس کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کی رشتہ شروع ہوگئے ہیں اصل میں معدالد ریتھا کے حصر کا بہنم ساکہ کی شہر

اصل میں ہوتا ہوں تھا کہ جب میری بہنیں کا کوئی رشتہ میں اگا اور میں تھا تہ ہو ہو ہوں

ہونے لگتادہ دیکھنے آتے تو وہ جو بھی آتے مجھے بہند کرکے چلے جاتے کیونکہ میں گھر میں اور خاندان مین

سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین وجمیل تھی میری

دادی نے کہا جو بھی رشتہ آئے انکار کردیں کیونکہ میں ابھی اپنی میں کواعلی تعلیم دینا جا ہتی ہوں اس لیے میں ابھی اس کی شادی نہیں کرنا جا ہتی میں رضا ہے بھی کہ تھی باتیں کر لیتی تھی اور رضا بھی مجھ ہے اس کل کر لیتی تھی اور رضا بھی مجھ ہے اس کل کر ایتی تھی اور خاندان ایس کر لیتا تھا۔ میں بہت نازنج رے والی کر کی تھی یعنی اس کے ناک پر کھی بھی نہیں بیتھنے دیتی تھی اور خاندان میں کسی کر گئی ہوئی۔ کہ کے کہونکہ میں تھی بھی بہت غصہ والی۔

ایک شام کوسن رضا ہمارے گھر آیا اور گھر ہیں اور کوئی بھی نہیں تھا سب کمرے میں بیٹے نی دی دکھ رہے تھے تو حسن ہمارے گھر آیا کچھ دیر بیٹھار باجب وہ جانے لگا تو میں اس کوچھوڑ نے در دازے تک آئی اس نے میرا باتھ کیڑلیا پہلی بارس نے میرا باتھ کیڑاتھا مجھے جھوا تھا مجھے بہت غصہ آیا کہ رضا کی آئی ہمت کہ وہ میرا باتھ کیڑے دل جا ہا کہ اس کے منہ پر ہمت کہ وہ میرا باتھ کیڑے دل جا ہا کہ اس کے منہ پر ایک زوردار تھیٹر ماردول میرنجائے کیول میں اس کو پچھے ایک زوردار تھیٹر ماردول میرنجا نے کیول میں اس کو پچھے ساری رات نینز نہیں آئی اس نے اپنا کیول میں میں جھے ساری رات نینز نہیں آئی اس نے اپنا کیول میں سے دن انجراتو میں بہت پر بیٹ پر بیٹ نہیں تھی جھے حسن رضا ملاتو میں نے اس بہت پر بیٹ ن تھی جھے حسن رضا ملاتو میں نے اس

تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا رات کو ۔ تو اس نے سیدھا کہدویا۔

مقد تر میں تم سے پیار کر تا ہوں مجھے تم اچھی گئی ہواس لیے میں نے آب کا ہاتھ بکڑا تھا مجھے بہت جیرانی ہوئی کہ ایک ہالکل ساوہ انسان ہے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ سارادن نوکروں کی طرح کام کرتا ہے اوراس کی اثنی جرت اور بہت کہ وہ پر پوز کرے میں نے اس کے بعداس کو بچھے نہ کہا۔ پچھ دنوں تک میں ان کے گھر کئی بہلی ہارکوئی نیاز پکائی تھی وہ دیئے گئی تھی شام کا وقت تھا حسن رضا کی امی نے کہا۔ احسن بیٹا جاؤمقدس کو گھر تک جھوڑ آؤ۔

وہ تو جیسے پہلے سے تارتھا وہ مجھے چھوڑ نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کیڑے پہنتا۔

مجھےاس سے بہار ہو گیا تھا میں نے اس کا طرز زندگی بدل دیا میں نے اس کو نے کیڑے لے کر دیئے جوتے لے کر دیئے اس کوشیو کرنا سکھایا اس کو كهانا بينا سكهاياس كوبات كرناسكهاياس كو بجرتوجم روز ملتے تھے روز باتیں کرتے تھے ہم نے بہت سارے وعدے کئے ساتھ جینے مرنے کی فتمیں کھائی وقت گزرتا گیا۔اورمیری داوی نے کہا

مقدس تیاری کرلوتم پھر اعلیٰ تعلم کے لیے افغانسان جارہی ہو مجھ پرتو سے بات قیامت بن کرٹوئی میں کی ہے محبت کرتی تھی اس کے بن میراایک پل نہیں گزرتا تھا کیے میں اس سے دوررہ یاؤں کی میں ا ب اینے گھر دالوں کواورا نی دادی کو کینے یہ بتاتی کہ ميں اب سين سين جانا جائتی مجھے صرف اينے گاؤں یں رہنا ہے جہال پرمیری محبت ہے جہاں پرمیری وابت ہے جہال برمیراسب کھ ہمرنی کیانہ کرنی ميرادادي كاخواب تفاتعليم حاصل كرنابه مين تياري کرنے لکی مگر دل بہت اواس تھا اندر سے بہت ٹوٹ چکاتھا تھیتوں میں کام کی وجہ سے حسن رضا سے دودن ہوئے تھے بات ہیں بولی تھی۔ میں اپنا سامان وغیرہ سب کچھ تیار کر چکی تھی کیونکہ وات کو میں نے جاناتھا مگرحسن رضاہے میری بات نبیں ہوئی تھی میں اس کو جانے سے پہلے ایک بارضر ورملنا جا ہتی تھی مگر پیتی ہیں وه كبهال غائب موكيا تهااور پيمرده دفت بهي آ محيا جب سارے گھر دالے میری دادی جان اور میری کزن ای ابوسب مجھے خدا حافظ کمنے کے لیے کھڑے تھے بہت سارے لوگ تھے بہت سارے چرے تھے مگر جس چېرے کوجس انسان کوان چېرول میں تلاش کرر بی کھی وہ چبرہ مجھے کہیں نظر نہیں آر ہاتھا سب گھروالے کہتے جلدی کرو جلدی کرو۔مقدس گاڑی تیار ہے سامان چیک کرلویة نہیں حسن کہاں رہ گیا تھا میں جانے ہے يهذاك نظرهن كود كهناجا بتي تقى أخركار مين أهري

میرے ساتھ آیا اور رائے میں جلتے جلتے اس نے پھر ميراباته باته بكزليا \_اس باراس كايون باته بكزنا مجه برانه لگاایبالگا جیے کوئی دل مین اتر گیاہو میں اس کا ہاتھ الگ نہیں کرنا جا ہتی تھی مگر دل نے ایسا نہ کرنے دیا پت نہیں کول مجھے آج اس کے باتھ میں ابنا ہاتھ بهت اجها لك رباتهادل جابتاتها كه يبهى ميراباتهانه حچوڑ نے بھی میرے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ الگ نہ کرے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا مگر ساری رات میں ای کے خوابوں میں خیالوں میں کھوئی رہی اس کوسوچتی رہی ای کے بارے میں سوچی ربی بار بارائے باتھ کو دیکھتی رہی جس باتھ میں اس کا ہاتھ تھا وہ تو نجانے اب کا جدا ہو چکاتھا گرمیرے باتھ میں اس کے باتهدكي حدت اوركنس الجعي بحيى موجودتها به

یہ سے تھا کہ جب س سے انسان کومبت ہوجاتی ہے محبت ریگ سل امیری غریبی موسم عمر پھھٹیں دیکھتی محبت کے لیے خوبصورتی کا ہونالازی نہیں ہے محبت ہوجانے کے لیے <sup>س</sup>ی امیرانیان کا لازی ہیں ہے۔ مجت بوجانے کے لیے سی پڑھے لکھے انسان کا ضروری سیس ہے محبت تو ایک سجا جذبہ ہے نجانے کب سی کے دل میں جاگ اٹھے محبت کب سی ہے ہوجائے بیروجی میں بھی اینادل ایک سادہ سے ایک عام شکل وصورت والے انسان کیود ہے چکی تھی مجھے بھی حسن رضا ہے محبت ہو چکی تھی میرے سارے نازخ ے پیتنبیں کہاں ملے گئے تھے پیتنبیں میراغصہ كبال جلا كياتها .

احسن رضاسارا دن کعیتوں میں کام کرتا تھا ایک بی سوٹ موتا تھا اس کے پاس فمیض کارنگ اور موتا تھا اورشلوار کا رئنگ اور پاؤل میں جوتا ہوتا تو بھی بہت یرانا سا بھنا موابری بری شیو ہفتہ ہفتہ وہ ایک ایک . سو ث استعال کرتا تھا اور کھرای کودھوکر پہن لیتا تھاو ہ تھے بھی بہت غریب مگر ساتھ ساتھ وہ اتنا جست عالاك بهي نبيل تقا كه لؤكول كي طرح فيشن كرتا الجھے

50 . 88

ہمیشہ کے لیے امر ہوجاتی میں جلدی جلدی این گاڑی کی طرف چلنے لکی سب لوگ میرا انتظار کر رہے تھے اور پھر ہیں ٹوٹے دل کے ساتھ اینے سامان کے ساتھ چلنے لکی تو حسن گازی کے یاس مجھے الوداع ئرنے کے کیے آگیا۔ اور یول میں یا ستان ہے افغانستان آئني ميرايهان يردل تبين لك رياتها كيونك ول و ماغ ذبهن تو ہر وقت حسن کی محبت میں م ربتا تھا میں جو کہتی تھی میری دادی وہ چیز مجھے لے کردیتی تھی میں گھر والول سے جان بوجھ کرزیادہ سے زیادہ میے منگوانی تھی اور پھر ان ہے میں بیا کردسن کو دینے ہوتے بتھے میں نے وہاں ہے اس کو بہت اچھے اچھے کیٹرے برفیوم جوتے گھڑیاں بہت کھھ میں خود اپنی ضرورتوں کو بورانہیں کرتی تھی مگر حسن کی زندگی محو خواصورت بنانے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ وقربان سردیا۔ میں اس کے لیے سب میچھ کرتی تھی 🕏 كيه جھے كوئى ند كے كہ جس ہے تم محبت كرنى موال ت و کیٹر ے اجھے تہیں اس کو بولنے کا ڈھنگ مہیں اس شے جوتے ایسے ہین میں نے اس کا نام اسے باز و مِينه عشق جب جنوان كي حد تك جلاجات تو اليسكام سرز د ہوتے ہیں مجھے اس بات کا پچھا حساس سیس تھا ك كل كو ميرت أهروات ميرت جانع وال میے سے یاز ویرسی نام کودیکھیں گئے تو کیا نہیں گے۔ ونت كُرْرِه مَا مُناهِ حسن كي محيت بير عدل مين یروان چڑھتی گئی اور پھر میں این تعلیم مکمل کر کے تین مال کے بعدائے بیارے پائستان ایج گھ آئی تو ساری قیملی کے اوگ سارے رشتہ دار مجھ سے ملنے آئے اور اس دن حسن اور اس کی امی بھی تھے ہم سے منے کے کیے۔ مجھے بہت خوشی ہونی کدانی محبت کوایک نظر دیکی لیا تو ہم ایک دوس ہے سے محبت کرتے ہے اس بات کا پیتہ ابھی تک سی کوبھی نہیں تھا ویسے بجحيراس بات كاذرقها كهمسن سيدهاانسان بي لبيس س کو بچھ بتانہ دے کہ وہ مقدی سے بیار کرتا ہے

نگلی سب گھر والوں ہے کمی میراسامان گاڑی میں میری دادی نے رکھوایا میرا دل جابا شاید مجھے میرا محبوب میرا بیار میرا کھڑے ہیں میں میں نے جانا تھا گھر میں کوئی تبییں تھا میں نے دادی جان ہے کہا۔ دادی جان سے کہا۔ دادی جان میں اپنی گرم چا در تو کمرے میں جول آئی ہوں میں وولے لرآتی ہوں۔

اس وقت بلکی بلکی بارش بور بی تھی موسم بہت ابرالود تھا سر دی بھی بہت شدت کے ساتھ پڑر بی تھی اور تیز بوا کے جبو کے میرے دایال سے بایال آزر رہے تھے میں بارش کی رخیم میں بلکی بارش میں بھی بارش کی رخیم میں بلکی بارش میں بھی بھی بوئی دوڑاتی بوئی اپنے کم ہے میں آئی تو طاور کا توایک بہنا تھا اصل میں جائے گئی کہ کہیں ججھے میں میں جائے ہے بہتے اس کو جر صور یہ جب میں گھر میں جائے ہے اس کو جر صور یہ جب میں گھر کے اندر سے اوھم اوھر و کھے کراہے باہر نکلنے لگی تو گلی کے اندر جب بی اس میں جائے گئی تو گلی کے اندر جب میں جائے ہوائی گئے ان کو جر سے اوھر اوھر و کھے کراہے باہر نکلنے لگی تو گلی کے اندر جب میں جائے ہوائی گئے اس کے اندر جب بی طرف آتا ہوائی گیا ہیں نے اس جھے دو میرے گھر کی طرف آتا ہوائی گیا ہیں ہے۔

مسن مم لبال سے۔ وہ بولا تھیتوں میں کام بہت تھا اس لیے تم سے باندر کا۔

میں نے کہا۔ حسن میں امانی تعلیم سے لیے وادی جان کی فرمائش پر افغانستان جار بی ہوں میراتو دل نہیں تھا مگر گھر دانوں کی مجبوری ہے اور تم اپنا بہت سار اخبال رکھنا میں جلدی واپس آئن کی حسن رضا کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اوراس کے باتھ مین میرا باتھ تھا اوراس نے مجھے کہا۔

مقدرتم بجهي جمول نهجانا

بھروہ نمحہ بھی آ گیا جب حسن میرا باتھ چھوڑنا چاہتا تھا مگرمیہ اول نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا باتھ چھوڑے کاش وہ لیجے تھمر جاتے کاش وہ خوبصورت گھڑیاں رئے جاتی وہ چندلمحول کی سائنوں کی ملاقات

اورمقدی بھی اس ہے محبت کرتی ہے۔

حسن اور میں برروز این دادی کے گھریملتے تھے وہ سی نہ سی بہانے سے آجا تا تھا ادر بھی بھی وہ تنمرے میں میٹھا رہتاتھا اور ہاتیں کرتے کرتے بهت این ہوجاتی تھی ادروہ نہج اٹھ کر گھر جاتا تھا ہم روز ملتے تھے پیار بھری ہاتیں کرتے تھے بس اس کے بعد میری زندگی میں وہ طوفان آئے کہ سب کھ ختم ہوگیا۔ میری دنیا اجزائی میری زندگی ویران ہوگئی۔ ہوا یوں کہ میری دادی جان وفات یا کنیں اور میری زندگی برباد بوئی دادی جان کے بعد میں اینے گھر آ 'نی و بان بر میری بهنیں بھائی اورامی ابو تھے میری بہنیں شروع ہے ہی مجھ ہے جلتی تھیں پر تبیس کوئی وجہ تھی کہ مجھے کچھ پیتے تہیں تھا میری دوبری بہنوں کی شادی ہونے ولای تھی اور تیسری کا رشتہ و مھے لوگ آرے تھے وہ جب آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھے پیند کرلیا۔ آپ کا رشتہ انہوں نے انکار کردیا وہ مجھتے تھے کہ لڑکیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ میں ہوں كيونكه ميں بہت خوبصورت ہوںاس ليے جوآ تا تھاوہ مجھے بیند کر لیتے تھے اس لیے میری بہنیں مجھ سے ناراض اورخفا خفای رہتی تھیں۔ جولوگ آبی کو دیکھنے آئے تھا کے انکار کے بعداس لڑے نے مجھے فون كرنا شروع كردية اوركها كه مجهيتم ببند موااور مين تم ے شادی کرنا جا ہتا ہوں وہ لڑ کا بہت خوبصورت تھا اور پڑھالکھاتھا کھر میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اس لیے تم میرا خیال دل سے نکال دو وہ بہت اچھا انسان تھا اس نے میری بات مان لی اورایئے گھر والوں کو کہا۔ مجھےمقدی سے شادی نہیں کرنا ہے

مجھے مقدی ہے شادی نہیں کرنا ہے میرے گھروالے اوراس کے گھروالے میرا رشتہ کے لیے تیار ہو گئے تھے میر سے ابو نے کہا۔ چلو ہزئی بئی کارشتہ نہیں تو چھوئی کا سہی مگر اس نے میرے کہنے پر بہت ہوئی قربانی

وہ ہمارے رشتہ دار تھے اس لیے ان کو بہت شرمندگی ہوئی پہلے ایک رشتہ جھوڑا کھر دوسرا انہوں نے اپنے بیٹے ارسلان نام تھا اس کا اس کو گھر ہے نکال دیا اوروہ بہت پڑھا لکھا تھا وہ لندن چلا گیا۔ میرے گھر والے ایسے ہی مجھ سے ٹڑتے رہتے تھے کہ جب سے گھر والے ایسے ہی مجھ سے ٹڑتے رہتے تھے کہ جب سے گھر آئی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جا تا ہے بھی رشتہ نہیں ہوتا آگر ہوجا نے تو انکار ہوجا تا ہے میری بہنیں جو میری سگی تھیں وہ سوتیلی بہنوں جیسا سلوک سرنی تھیں مجھ ہے۔

میری بڑی آپی کی شادی ہونے والی تھی اس کے ہونے والی تھی اس کے ہونے والے شوہر کا نام عدنان تھاوہ چوری چوری آپی سے ملنے رات کو بھارے گھر آتا تھا گھر والول کو بوادرا می کواس بات کا علم نہیں تھا گرمیری بہنوں کو پت تھا وہ تمام آپی میں دوستوں کی طرح رہتی تھیں بس مجھے ہی غیر سمجھا ہوا تھا۔ میری اور حسن کی ملاقا تیں موحاتی تھیں۔

ایک دن میری بہنوں نے حسن سے ملاقات سرتے ہوئے محصے دیکھ لیا۔ اور گھر میں قیامت کھڑی سردی۔ ابو کو امی کو بتادیا کہ یہ ایک ایسے مخص سے محبت سرتی ہے جس کو نام بولنے کا سلقہ ہے نہ کپڑوں کا نہ پڑھا لکھا ہے اور اتنی بری صورت ہے اس کی یہ اس کو پیند کرتی ہے

میرے ابونے میری ای نے میری بہت بے عرقی کی مجھے مارا پیا۔ میں جو اپنے خاندان میں عرف کی تعلق میں جو اپنے خاندان میں عرف کی نگاہ ہے دیکھی جاتی تھی سب سے بری ہوگئی لوگ میری طرف انگلیاں اٹھانے لگے میری دوست میری نزن میری بہنیں مجھے کہتی تھیں۔

مقدس آپ کو لیخف بی ملاتھا محبت کرنے کے لیے جو آپ کا آپ کے خاندان کا ملازموں کی طرح ہے مقدس تم اتنی خوبصورت ہو کہ لوگوں کی آپ کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ جا کیں اور تم ایک عام سے

جنوري 2015

جواب عرض 52

ر ہاعشق نہ ہووے

انسان ایک ماسی شکل والے انسان سے محبت کرتی ہو۔ میں ان کواکیک بی جواب دیتی ب

یا ہے آیہ وہ بڑھاکھانہیں ہے ایک سی انسان او ت اور بھر جارے خاندان سے سے جارا رشتہ دار ہے غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے گھر والوں نے مجھے بہت مارا بہت مارا گر میں نے مب کے سامنے کہد دیا کہ میں حسن سے بیار کرتی ہوں اور شادی بھی اس ہے کروں گی گھروالے میرے خلاف ہو گئے۔ میں حسن ہے روز ملنے گھر ہے باہر جاتی تھی اورمیری آبی کا ہونے والا شوہرروز ہمارے گھر آبی ے ملنے آتا تھ ایک رات میں حسن سے ملاقات كرے ليے باہر جانے وال تھى انتظار كرر ہى تھى كە سب اوگی سوجا نیں تو میں جاؤں میں الگ کمرے میں سوتی تھی اور باتی سب لوگ الگ الگ ایے اینے اپنے كمرول ميں سوتے تھے ميں نے ديكھا كوئي تحقق آئي ئے کم ے میں داخل ہوا ہے مجھے شک ہوا کہ شاید کو گ چور نہ ہوا وہ کمرے کے اندر داخل ہوا میں نے آبو لوگوں کو بتادیا کہ کوئی شخص کوئی چور ہے ہمارے گھرِ میں کرے میں آ گیاہے ابوئے جب ویکھا تو ابو کی اور بماري توعقل ونَّك ره كن وين تو عدمًان تها آني كا ہونے والاشو ہرابونے کہا بہتر ہے کہ آپ ھلے جا میں اور ہماری طرف سے رشتہ تم ۔

اس بات کے بعد میر کی جہیں میر ہے اور زیادہ خلاف ہوگئیں۔ ہر وقت مجھ ہے لاتی جھٹر تی رہتی مقلس میری اور حسن کی مجت کے چرچے ہر زبان پر جاری تھے میں بول کرتی تھی کہ گھر والوں کو نیند کی گولیاں دے دی تھی اور گھر کے ساتھ ہی ہماری حو بلی تھی جہال پر حسن رضا ہوتا تھا میں اس کے ہاں چلی جائی ہم بہت بیاری اور مجت بھری باتیں کرتے تھے ہماری محبت یا کتھی ہم اکیلے کرتے تھے ہماری محبت یا کتھی ہا کیلے ہمی ہوتے تھے گر بھی ہمارے دل میں کوئی غلط بات ہمیں ہوتی تھی جس ہے ہم دونوں کوشر مندگی کا سامنا ہمیں ہوتی تھی جس ہے ہم دونوں کوشر مندگی کا سامنا

یا پھر بھی ایک دوسرے سے آنکھیں چرانا پڑیں۔ بھی چا نہ کے خطاط سوچا بھی نہ تھا بس باتیں کرتے تھے بھی چا نہ کی میں چلتے رہتے بھی ساتھ دریا تھا اس کے ساتھ دریا تھا اس کے ساتھ دریا تھا اس کے جاتے بھی اینے باغات میں چلے جاتے بھی اینے باغات میں چلے جاتے بھی اینا عشق ہوا تھا کہ سب آجاتی تھی مجھے حسن سے ایسا عشق ہوا تھا کہ سب لوگوں کی نظر میں کوئی حقیر شخص تھا گرمیرے لیے وہ کا نئات سے اچھا انسان تھا وہ میری دنیا تھا میری دنیا تھا میری ماشقی زندگی تھا میری وہ انسان تھا وہ میری دنیا تھا میری ماشقی نظامیری واس کا نزاق اڑاتے تھا اس کو بھی بچھ کھتے تو بھی پچھ گروہ خیسا بھی تھا اس کا رنگ قد باتیں مجھے بہت اچھی گئی خیسے تو بھی بھی گئی میری نزنوں نے برجگہ میرا نداق بنالیا تھا ۔وہ جو سے یہی بہتیں ہے۔

جوہ ہے یہی کہتیں۔
مقدس تم جتنی خوبصورت ہوتم نے اتنا ہی عام
ساشخص اپنے لیے چنا ہے اور میں ہتی تھی۔ مشق
میں محبت میں رنگ تسل مرنبیں دیکھی جاتی محبت تو بھی
میں محبت میں رنگ تسل مرنبیں دیکھی جاتی محبت تو بھی
دسن سے بھی ہوسکتی ہے میں ہررات گھر ہے باہر
دسن سے بھی ہوسکتی ہے میں ہررات گھر ہے اس کے
سنے فروٹ بھی میں بھی گھر کے فریخ سے اس کے
سنے فروٹ بھی دورہ کی بن کھیر بھی کچھ اور بھی پچھ بنا
سنے فروٹ بھی دورہ کی بن کھیر بھی کچھ اور بھی پچھ بنا
سنے فروٹ بھی دورہ کی بن کھیر بھی کی اس لے
سنے میں حسن رضا سے شادی کرنا جا بتی تھی اس لے
میں نے حسن رضا سے کہا۔

حسن تم اپنی ای کو ہمارے کھی شتہ کے لیے بھیجو وہ بونا تھیک ہے میں سبح ہی بھیجنا ہوں۔
پھر دوسرے دن حسن کی امی رشتہ لینے آگئی مگر میرے گھر دالوں نے میرے ابو نے میری امی نے میری اسی کی میری سمنر نے جو بے عزتی حسن کی امی کی کی اس کی مثال نہیں ملتی مجھے بہت افسوس ہوا اب گھر میں خاندان میں اور گاؤں میں میرارشتہ کے افکار کے بعد سب کومعلوم ہوگیا میں اور حسن ایک دوسرے ہے محبت کرتے ہیں پورے گاؤں میں میرخبرآگ کی طرح

کھیل گئی ۔ ُھ میں ابوا می کی با تیں اورسسنر کی با تین باہرلوگوں کی باتیں میں نے آخر فیصلہ کرلیا کہ اگر میں حسن کے نام سے بدنام ہوں میں اب ولہن بھی ای کی بنوئی۔ میں اب شادی بھی حسن ہے ہی کروں گی میں نے حسن سے کہا۔

مِن تم ہے شادی کرنا جا ہتی ہوں۔ کیاتم تیار ہو وه بولا بال مين بالكل تيار بول \_

پھرایک دن میں نے اس سے نکاح کرلیا۔ اور میں نے حسن نے اس کی خبر نسی کونہیں ہونے دی۔ صرف بجھے حسن اور ایک وہ مولوی جس نے ہمارا نکاح یڑ ھا تھا اور نسی کو پہتہ نہ تھا ہم ایک دوسرے سے ویسے ملتح تصے جیے شادی ہے پہلے شادی ہوجانے کے بعد بھی بھی ہم نے ایک دوسرائے کے ساتھ کوئی بھی غیرا خلاقی بات یا حرکت نہیں گی تھی جس کے ساتھ مجھے شرمند کی ہومیں حسن رضا ہے شادی کر کے بہت خوش کھی کہلوگ مجھے جومرضی لہیں میں نے جس ہے مت کی جس سے مشق کیا اس کوسارے زمانے کی بدنا کی مول لیے کربھی خرید ایا تھا۔ میں اپنی محبت کو حاصل 'نرچکی همی میری زندگی می<u>ں جتنے عم تھے سارے بھول</u> ین محمی بس میر یے جارول طرف خوشیاں ہی خوشیان محمل میرے چاروں طرف محمیت آن محبت تھی میں خود كوبهت خوش قسمت تصور كرتي تقى \_

ایک دن میں حسن سے ملنے رات کو جانے لگی تو میری قسمت بر باد ہوگئ میری سسٹر کو پہلے ہی مجھ بر غصه تھا کیونکہ اس کا رشتہ جو ختم ہو گیا تھا وہ ہرو تمجھ سے بدلہ لینے کے لیے تیارتھی وہ رات کو جا گ لی اوراس نے بچھے گھرے نکلتے ہوئے دیکھ لیامیں اکثر اینے ابو کے کیزے تبدیل کرئے جل جاتی تھی تا کہ کوئی دیجھ بھی لے تو وہ مجھے مرد بی مجھے لڑکی نہیں سسٹر نے ابوکو جگادیا۔ابومرے چھے آگئے اور بھے رائے میں بی ككرليا اورواليس لے آئے بہت مارا بہت بیٹا اتنا مارا كدميرابازونوت كياابوتو مجصح جان ے مارنا جاتے

تھے میری ای میری بہنیں دیکھتی رہی مگر کسی نے اتنانہ کبا که ابوکوروک دیں ابو مجھے مارنا جا ہتے تھے میر بی سلی تبهیں میری ماں یہ تماشہ دیکھ رہی تھیں میں جج و پکار کرتی رہی تحرکوئی بھی میری مدو کو نہ آیا۔ میرے خون کے رشتہ دار مجھے کوئی بچانے ندآیا آخر میں جیخ ویکار س کر میرے ساتھ جاجا جان تھے وہ آئے اور مجھے ابوے چھڑایا۔ اورائیے گھرلے گئے۔ میری ساری رات تکلیف میں گزری میرا باز ونوٹ گیاتھا اِدراتی تکلیف بھی کہ میں ساری سنگتی رہی مرتی رہی مگر كسي كوكوني برواه نهمي ده رات قيامت كي رات تهي بزی مشکل سے دن ہوا میج میرا حیا جان مجھے ایک بذی جوزنے والے کے یاس کے سیا اوراس نے میرے ہازوکی مڈی جوڑ دئی ادراوپر سے باندھ دی جب ميرے عاجا جان مجھے شام كو گھر لے كرآ ئے تو میرے ابوے کہا بھائی جاب علطی انسانوں ہے ہوتی ے اگر آپ کی بن سے علظی ہوئی ہے پلیز اے معاف کردیں جوان بنی ہے اس کو مار نے ہے آپ كى عن ت بوكى كدونيا آب كے خلاف طرح طرح كى یا عمی کی گے۔ وہ رات میر ہے لیے اور بھی قرب نا کے بیں جس جاریائی پر ہیٹھی تھی وہ میری سسٹر کی عاریانی کھی وہ آئی اس نے میرے اس بازو سے بکڑا اورز ورے میرے باز وکو کھنے دیا جس کی وجہ ہے میرا بازو پھر سے ٹوٹ گیا اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا میں گریڑی اور وہ جاریائی اٹھا کر وہرے کمرے میں الے کر چکی عنی میری تکلیف ہے جان نکل ربی تھی میرے سارے رشتہ دار مجھ سے منہ موزیکے تھے اس رات مجھے کی نے کھا نا تک نددیا اور میں ساری رات ز مین پرسوئی ربی \_سوئی کہاں تھی بس روتی ربی رات گزرگنی میری ایک دوست آئی اس کوبھی میرے محمر دالوں نے بچھ سے نہ ملنے دیا مگر وہ چوری چوری مجھے بھی کھانا تو بھی جائے دے جاتی تھی میرے گھروالے تو مجھے کھانا تک نہیں دیتے تھے پھر

95

حاجا جان نے مجھ برترس کیااورا یے گھر لے گئے میرا بازو کو ٹھیک کروایا۔ مجھے کھانا دیتے میرے لیے کیزے لاتے تھے میراباز وٹھیک ہو گیا۔ میں پھرے تھیک ہونئ مگررہتی جا جائے گھرتھی گھر دالوں نے مجھ ہے بات کریا بھی جھور دیا تھا میں امیر تھی غریب ہوگئ تھی میں چھی تھی بری ہو کئی میں سب کو انچھی للتی تھی میں سب کی نظروں ہے کر کئی میرا جرم میراقصور میرا گناہ صرف اتناتھا کہ میں نے ایک عام ی شکل والے سادہ ہے انسان ہے محبت کی تھی عشق کیا تھا اوراس ہے شادی کر لی تھی میری محبت نے مجھے بہت بوی سزادی تھی اتن بڑی سزا کہ میرے اپنے خونی رشتے بھیکے یر چکے تھے۔میرے اپنے ہی میرے دشمن بن گئے تھے میرے اپنے ہی مجھے دیکھنائہیں جاہتے تھے میں آئيند ديلمتي تو مجھے خوف آتا تھا اين بي صورت سے میں ٹھیک ہوگی تو میں نے حسن رضا سے رابط کیا کیونکه وه تو بهت دُرگیاتها که ابوااسکوبھی نه ماردی

زندگی بھر ہے المجھی گزارہ کھی۔
پھر میری زندگی میں ایک اورطوفان آیا جس میں میراسب بھے تباہ ہرباد ہو گیا حسن رضا کا گھر ایک عام سا گھر تھا مگر اان کی اپنی بچھ زمین تھی دہ نیج دی اوران کو کافی لاکھوں کے حساب ہے رقم ملی جس ہے حسن رضا نے ایک بہت خوبصورت گاڑی لیک جس ہے حسن رضا نے ایک بہت خوبصورت گاڑی رضا کی ابنا گھر جو تھا وہ امچھا بنانا شروع کردیا یعنی حسن رضا کی ہوا ہی بدل گئی میے آئے تو حسن رضا کی اوقات ہی بدل گئی وہ تو یا تیں ہی بچھ اوراور کرنے لگا اس کی بال جو آئی تھی وہ بھی اس کی بال جو آئی تھی وہ بھی ماضی کی اوقات بھول گئے بہت غروراور فخر کرنے گئے اس کی زبان ان کے لیجے بدل گئے۔

ہماری پھر ہے ملا قاتوں کا سلسلہ چل نکا اب جاجا

حان جب سوحاتے تھے توحسن رضا بمارے گھر آ جاتا

تھا اور بھر ہم بہت ہی بار بھری یا تیں کرتے تھے

نا کام حسرتوں کے سوا کچھ نیمیں رہا دل میں اب دکھوں کے سوا کچھ نیمیں رہا ایک ممر ہوگئی ہے کہ دل کی کتاب میں اب خنگ ہوں کے سوا کچھ نیمیں رہا حسن رضا کے باس گاڑی کیا آئی کہ وہ تو انسانیت اوقات لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا میں نے اس کو کہا۔

آب تم اپنی ای کو ہمارے گھر بھیجو شاید ابولوگ ن حاکم

اسکی امی نے کہانہیں ہم آپ سے شادی نہیں کریں گےکوئی ادر بہت او نچے گھرانے کی لائمیں گے میں رودی۔

حسن رضانے مجھے شادی سے انکار کردیا اور مجھے کہا میں آپ کو طلاق دے دول گا میں نے اسکی منتیں کی اس کے یاؤں بکڑے اور کہا۔

نہیں تم جو مُرضی کرو جاہے جتنی مرضی شادیاں کروگر مجھے طلاق نہ دو اور نہ دینا ور نہ میں جیتے جی مرجاؤں گی۔

پہلے حسن مجھ سے ملنے میرے گھر آتا تھا پھر میں اس سے چوری چوری اس سے ملنے اس کی حویلی میں جانے گئی۔ وہ بہت کمینہ نکلا اپنی اوقات پر آئیا۔ حسنر ضا کے باس میے کیا آئے کہ اس نے اجھے ہوئے اجھے جوتے اجھے ہوئی میں سے اجھے ہوئی میں سے کھانا کھاتا بھی دوستوں کے ساتھ مری بھی اسلام موائی او نجے او نجو اب اس کی ای بہت فخر والی ہوگئی او نجے او نجے خواب اس کی ای بہت فخر والی با تیں کرتی حسن رضا نیا نیا امیرا ہواتو ایک دوبار میر سے سے بھی شہر مجھے اپنی گاڑی پر لے گیا وہ اتنا میر سے سے بھی شہر مجھے اپنی گاڑی پر لے گیا وہ اتنا میرا کہونا اگر خشد الی بوتا تو وہ کھا تا بیس تھا اگر ایک لیٹر بوتل کو ایک گھونٹ بوتا تو وہ کھا تا بیس تھا اگر ایک لیٹر بوتل کو ایک گھونٹ بوتا تو وہ کھا تا بیس تھا اگر ایک لیٹر بوتل کو ایک گھونٹ بیل این تو پھرئی لیٹا تھا بہلے والی بھینک دیتا تھا ایک بار جو بی لیا تو پھرئی لیٹا تھا بہلے والی بھینک دیتا تھا ایک بار جو

کیڑے پہن لیتاتھا وہ دوبارہ نہیں پہنتاتھا ہیے نے
اس کورشتوں کی پہنچان اوراللہ تعالیٰ سے خوف کوختم
کردیا تھاوہ روز دوسٹوں کے ساتھ شراب پہتاتھا بھی
مجراڈ اکس تو بھی کچھ میں اس کی میحرکتیں دیکھتی تو مجھے
بہت افسوس ہوتا۔ اورخوف بھی بہت آتا تھا کہ کہیں میہ
خدا کی گرفت میں نہ آجائے۔ وہ بہت تکبر بولیا تھا
اور کہتاتھا بس دنیا میں ایک میں ہی ہوں اورکوئی
انسان نہیں باتی ساری دنیا تو میری غلام ہے۔

وقت گزرتا گیااس نے میرے ساتھ بھی افرائی کرنا شرو ٹ کردی۔ بھی کسی بہانے سے بھی کسی بہانے سے میں اس کو سجھاتی۔

حسن رضا بیشان وشوکت به پینے به سب تو انے جانے والی چیز یں ہیں مگر خدا کا خوف کیا کروا تنا او نیجا مت بولا کروا تنا تگبرمت کیا کرولوگون کی عزت کیا گروحسن سوچووہ بھی وقت تھاجب آپ کے پاک صرف ایک بی سوٹ ہوتا تھا شلوار کارنگ اور میض کا رینگ اور اور نونی جوئی آپ کے پاؤسس مولی تھی آ یے کونہ کھانے کا وُ صنگ تانہ بولنے کا میں نے ا یی ضرورتوں کو پورا بھی نہ کیا مگر آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا۔حسن رضا میں کود کھا نانہیں کھاتی تھی مگر آپ کے لیے کھانا گھر ہے جوری بھی لے آئی تھی حسن رضا وقت بدلتے دیرنہیں لکتی وہ دن یاد کرو جب آپ کے گھرآٹا تک نہ ہوتا تھا اگرآپ کی زمین جو بے کارتھی اگرشہرآ باد مونے کی وجہ ہے آباد بوکی اور آپ نے وہ ج کر گاڑی لے لی ہے تو آپ تو اپنے ماضی کو بی بھول گئے ہو۔ اپن اوقات کو بی بھول گئے ہو دیکھو حسن رضا آپ کوخاندان میں کوئی بات نہیں کرتا تھا مگر میں نے آپ کوایے نام کردیا مزت وی آپ کے لیے بدنائ ل۔

میں حسن رضا میری جان میں نے آپ کے پیار میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے باب سے مارر کھاتی رہی ہوں میرا بازواؤٹا آپ کی وجہ ہے آ کو کیا

معلوم کدآپ کی وجہ ہے میری سنٹر نے میرے ساتھ کیا گیا تھا پہلے میرے باز دکوتو ژا تھا پھر ایک رات میں سوئی ہوئی تھی میرے سر کے سارے بال کاٹ دیئے میری فیس واش کریم میں تیزاب ملادیا تا کہ میں بدصورت ہوجاؤں جل جاؤں آپ کی وجہ ہے بحصے گھر میں کھانا ایسے دیئے تھے جیسے جانوروں کے آگے جارہ ڈالتے ہیں میرے خون کے رشتے بھی بحصے خون رایا تے رہے مگر آئ تم نے بھی دولت کے بیشے میں آ کرمیری محبت کو تھکرادیا۔

بین مربیری بسی رسوی کا حصدلگا جسم کافکر الگاه ه روح کا حصدلگا اجنبی ساخنص مجھ کواس قدرا بنالگا بسید نیست

خون کے رشتوں سے کہددودوش مت دینا چن لیامیں نے اس کودل کو جواچھالگا

حسن رضا برمیری باتوں کا کچھ اٹر نبیں ہوتا تھا ہی وہ دولت کے نشخے میں سب کچھ بھول گیا تھا ہی مجھے کہتا تھا میری بات مانا کرو درنہ میں آپ کوطلاق دے دول گا۔وہ اس قدر بدل گیا کہ دہ مجھے کہنے لگا گیا مقدر اپنی اوقات میں رہا کرو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس کی باتوں ہے وہ مجھ ہر بارایک ہی وہمکی دیتا تھا مقدل آگر آپ نے میری کوئی بات نہ مانی تو میں آپ کوطلاق دے دول گا ایس اس کے ہاتھ جوڑتی اس کے ہاتھ جوڑتی اس کے ہاتھ جوڑتی اس کے ہاتھ دورتی اس کے ہاتھ

نہیںتم مجھے طلاق ندود جا ہے جومرضی کرو وہ مجھے کہتا۔ مجھ ہے روز ملنے آجایا کرو ہ

میں اس سے ملنے روز جاتی کی والوں کو اپنے جاتے ہوں کو خیصے جاتے جان کو خیند کی گولیاں دیے کر جاتی تھی وہ مجھے کہتا میرا سر دباؤ میں در دہے بھی پاؤں دیا تھی مجھے کہتا میرا سر دباؤ میں سب سرمیں در دہے بھی پاؤں دیا و تھک گیا ہوں میں سب پاگل ہو چکی تھی مجھے صرف پاگل ہو چکی تھی مجھے صرف ادر صرف وہی تخص نظر آتا تھا ادر کوئی نہیں میں نے ادر صرف وہ کی منیں کیس اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنانے اس کی ام کی منیں کیس اس کی مگر وہ لوگ مجھے ابنانے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ حسن رضا نے میر سے او پر

صبح پھر میں تم کوطلاق دیے دوں گا۔ اس رات اتنی تیز بارش محمی اورساتھ آندھی مگر میں پھر بھی اے طوفائی موسم میں اس سے ملنے جل کئی جب میں حو کی گئی تو میری حیراتی کی انتہا نہ رہی اس نے میر ہے ایک کزن کو ساتھ بلایا ہواتھا کہ اس کو بتا سکے کہ آ ب کی کزن مجھ سے ملنے آتی ہے اور میں اس سے نکاخ کیا ہوا ہے جب میں نے اس کود یکھا تو میں بھاگ کر واپس گھر آگئ مگر وہ میراکزن میں میرے جا جا کے باس آیااور کہا۔

ویا جا جان جس این جیمی کوآپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کے کرتوت اچھے ہیں ہیں اس نے سب کھے جا جا جان کو بتادیا۔ میں شرم سے یائی یائی ہور بی تھی دل کرر ہاتھا کہ خود تھی کرلوں مگر خود تھی حرام کی موت تھی میرا جیا جان مجھے مبیج ہی میرے گھر اپنے ابو کے باس چھوڑ آ یا گھر میں سب کو پہنہ چلا گیا تھا میں ف اسینے ابوکو تیج بتادیا۔ کہ میں نے حسن رضا ہے نکاح میں ہوا ہے تمر ابوجان آپ کی مینی یاک دامن ے آپ کی فی نے ایسا کوئی کام جیس کیا ہوا جس ہے آپ کی عزت برآ کیج آئے مگر کون میری منتا تھا۔ میری غربت نے ازایا ہے میری فن کانداق تیری دولت نے تیرے عیب چیمپار کھے ہیں یہ ساری جال میری بہن کی گئی اس کی منکنی اوررشتہ جس کر کیے ساتھ ابو نے حتم کیا تھا اس نے اس ہے ل کر اور پھرحسن رضا ہے ل کر جھے ایسے رسوا کیااور مجھے آتے ہی گھر میں میری بہن نے کہا۔ ا کرتم نے میرارشتہ حتم کردایا تھاتو چین ہے میں بھی آ ہے کوئیس رہنے دوں کی میری بنتی ہتی زندگی بریاد ہوگئی میں بہت انمول تھی گلی کے کاغذ ہے بھی کم قيمت موكى زندكى مين بيجونبين تفاسب بيجه قتم موكيا-گھر والے ابوابوای میری بہنیں تو پہلے ہی مجھے اپنا تہیں جھتے تھے او پر ہے میری بدنا می پورے خاندان میں اور گاؤں میں ہوگئی بس میری صحت دن بدن

چند ایسے الزام لگادیئے کہ دل کرتاتھا کہ ای وقت اینے آپ کوختم کرلوں بھی مجھے کہتا کہتم نے میرافون چوری کرکیا ہے بھی کہنا تم نے میرے میے چوری كر ليے بيں بھی كہناتم فلا لائے ہے باتيں كرتى ہوبھی کہنا فلال از کے سے تم باتیں کرتی ہول ایک دن میں اس سے طنے کی تو اس نے کہا

مقدس میراموبائل تم نے چوری کرلیاہے میں نے کہا۔ حسن رضا اگر میں نے چوری کرنا ہوتاتو آپ کولے کر کیوں دیں

وہ مانتانہیں تھا میں کا نول میں زیور تھا میں نے اس کو اتار کردیا اور کہا۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے جوری کی ہے تو یہ لے لواور پیج کرموبائل لے لواس کینے انسان نے وہ زیور لے لیااور پچ کرنیافون لے يا پُھرايك دن مجھے كہا

تم فلال از كے ہے بات كرتى ہو۔ میں نے کہا تم غلط مجھ پر الزام لگارے ہو ۔میری بات سن کر وہ قر آن اٹھالا یا مجھ بہت غصہ آیا كداس كوميرى محبت يريقين نبيس بيم ميس في اس کے لیے کیا کچھند کیا اور آج اس کے پاس جار چیے کیا تھے تھے کہ اس کوکوئی تمیزنہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے لوئی احساس تبیس ہے اپنا ماضی تک یاونہیں کہ کیسے ازموں کی طرح اس کو خاندان والے بمجھتے تھے میں بت تنگ آ چکی تھی اس کی باتوں سے حرکتوں سے رروز روز کی اثرائی ہے اتنا تم ظرف بوگیا تھا کہ مجھے ن کریے کہتا۔

اینے خاندان کو گالیاں دو۔اینے آپ کو گالیاِں و اور مجھے اتنا مارتا تھا کہ میرے چبرے پر اس کی نگیوں کے نشان بن جاتے تھے ایک دن اس نے کھےرات کوکال کی

مجھے آج آپ نے برصورت میں ملنے آنا ہے میں نے کہا تبیں میں ابتم سے بھی نہیں ملول ئى \_تو دەنو رابولا \_

57 Pr 19.

ماعشق ندمبود<u>ب</u>

میں اتی بری ہوں میرے گھر دالے بچھے اپی خوشیوں میں شامل بھی نہیں کرتے میری زندگی کیے مادی ہے موت بس اب تو ایک ہی آرز دھی کہ جلدی ہے موت آ جائے کہ ایسی زندگی کو جینے کا دل کس کا کرتا ہے سسٹر کی شادی ہوئی تو گھر میں میرے لیے بچھ سکون ساہو گزائی جھڑ ا بچھ نے ہوا۔ بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تعمیں اب مجھ سے چھوٹی رہتی تھی تو گھر میں میرک حشیت بی اتناہوا کہ ای ابو بھی بھی مجھ سے بارکر لیتے تھے۔

آستہ آستہ میرے گھر کا ماحول نھیک ہونے لاً
میرے گھر والے میری اور حسن رضا کی شادی کے
لیے مان گئے تھے گر حسن رضا اوراس ک امی نے
انکار کردیا تھا کہ میری زندگی بھر سے اجز گئی مجھے حسن
سے عشق تھا محبت تھی میں اس کے بغیر نبیں رہ کتی تھی
میری سانسوں میں اس کی محبت رچی ہی ہوئی تھی وہ
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم
میرا جیون میرے جیون کا سنہری خوا ب تھا گر تقذیم

قربت بھی نہیں دل سے اتر بھی نہیں جاتا دہ خض کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا آئٹھیں بھی خالی نہیں رہتی لہو سے ادرز نم جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا میری زندگی میں خوشیاں ردٹھ گئی تھیں میں اپنی زندگی ہے آتنا دور جا جگ تھی کہ دا پسی کا کوئی راستہ نہیں

تھا میں نے گھر میں بلکا بھلکا کام کرنا شروع کردیا میں لوگوں کے کپڑے سینے گئی میں اپنا خرچہ خود بنالیتی تھی مگر بہت افسوس ہوتا تھا کہ ایک امیر باپ کی بٹی ایک ایک روپیہ کے لیے ترسی رہی تھی میں نے نماز پڑھنا شروع کردی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کردی و نیا سے خوکر دنیا سے خوکر دنیا سے خوکر دنیا سے خوکر دنیا کی جرحی سے نھوکر میں نے دین کی طرف اپنی توجہ دے دی۔

خراب ہوتی گئی۔ میں چند دنوں میں صدیوں کی بمار نظرآ نے کئی میری ساری خوبصورتی ماند پڑ گئی ہیں ہر وقت روتی رہتی تھی اپنی قسمت پرایے مقدروں پر بلکوں پر چراغوں کوسنجانے ہوئے رکھنا اس جمر کے موسم کی ہواتیز بہت ہے محن اے ملنا ہود کھے دویہ آ تکھیں مجھاور بھی جا گوگدوہ شب خیز بہت ہے میں اینے ہی گھر میں اپنی ای جان کے ساتھ این ابو کے ساتھ اپن بہنول کے ساتھ بات نہیں كرتكتي تقى وه مجهيرا حيماتهيل تبجهته تتع ميں اپنے ہی گھر میں جس میں نوکر بھی تھے ملازم تھے میں گھر نے ایک کونے میں چی جا برای رہتی تھی اگر کسی کا ول کرتا تو مجھے کھانا دے دیے نہ تو نہ ہیں۔ میں دودودن تک بھوک رہتی تھی میں سرف جائے بیتی تھی میں جا ہتی تھی لى طرح مين بيار ہوجاؤل مجھے كوئى بيارى لگ جائے اور میں مرجاؤل میں سارا سارا ون گرمیوں من دهوب مين مبنحي ربتي تهي ميرا رينك اتنا كالاساه ہو گیا تھا کہ میں پہچانی نہیں جاتی تھی گھر میں کوئی

ہولیا تھا کہ یک پہچای جی جائی کی ھرین لوئی مہمان آتا کوئی خاندان کا فرد آتا تو دہ جھے پہچان ہیں سکتا تھا۔ ہیں تو بڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی ایک ہمکارن کی طرح نظر آنے گئی تھی میرے چہرے پر اسے کالے ساہ داغ بن گئے تھے کہ میری صورت ہے جھے خودخوف آنے لگ گیا تھا گھر والوں کی نفرت کا اندازہ اس بات ہے کریں جو بہنیں مجھ سے زیادہ لوئی تھیں میرے بال کان دیتے تھے جس نے میری لوئی تھیں میر بادکر دیا تھا جس نے جس نے میری زندگی کو بربادکر دیا تھا جس کے جس شادی طے ہو چکی تھی گر زندگی کو بربادکر دیا تھا جس کے جس نے میری بوئی تھی گر بھو کے تھی کہ کہوں کے بیان چھور آئی کو آپ کا سامیہ تھی تھا۔ جب شادی جو نے بی تو جھور آئی کو آپ کا سامیہ تھی بماری خوشیوں بوئی وہ اپنے میری سسم کی شادی ہوگئی وہ اپنے گھر چھاگئی مگر جھے آئی نفرت ہوئی اپنے آپ سے کہ سامیہ تھی بیات تھی تی سے کہ سامیہ تھی بیاتھ آپ سے میری سسم کی شادی ہوگئی وہ اپنے آپ کے جو آئی نفرت ہوئی اپنے آپ سے کے بیات کی میری سسم کی شادی ہوگئی وہ اپنے آپ سے کی خوالی نفرت ہوئی اپنے آپ سے کی سے کی سے آپ سے کی کی سے کی کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے کی سے

ر باعشق ند جود ب

کی قیملی ایک بارغریب ہو گئے تھے بلکہ غریب ترین ہوگئے تھے لوگوں سے قرض لے لے کر مغروض ہوگئے اتنے تک ہوگئے کہ کھانے کے میے بھی دودقت کی روئی میسرنہیں تھی حسن رضا کی نہن کی شادی ہونے والی تھی لڑ کے والوں نے انکار کردیا ایک جگہ بحریات ہوئی وہاں ہے بھی انکار ہوگیا اوروہ گھر میں بیٹے گئی۔حسن کی ماں نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا تھا اس کی بٹی کارشتہ بھی ختم ہو گیا قدرت کا كيباانصاف تفا كجرميري سنرجس كأرشة ثوثا تعااس کے منگیتر نے حسن رضا ہے مل کر مجھے بہت ذکیل کیا تھا مجھ پر جھوٹے الزام لگائے بتھے اس کا حادثہ ہوگیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیسا تھی ک سہارے چلتا قدرت نے اس سے بھی بدلد لیا اور حسن رضا ہے قدرت نے ایبا بدله لیا که دونو جیسے یا کل موحمیا ہر وقت دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں نیس پھرتار ہتا بھی کسی زمیندار کے گھر ہے کھانا کھاتا تو بھی کسی (میلاار کے گھر سے اس نے دولت کے نشے میں غاندان والول ہے بھی اے تعلق خراب کر لیے بتھے اس کیے خاندان والے بھی سب اس سے نفرت كرتے يتصحن رضا شراب بيتاتھا جوا کھيلاتھا يہيے تو سبخم ہو گئے مگراب نشہ اورے کرنے کے لیے اس کے پاس میے نہیں ہوئے تھے اس نے چوری کرنا شروغ کردی گھر کے سارے برتن چوری کرکے نیچ دیے اور پھر ایک دن وہ چوری کرتا ہوا پکڑا گیا لوگول نے اس کو بہت مارا بہت بیٹالہولہو کردیا اور میں لوگوں ہے روز سنتی تھی کہ آج حسن نے بید کیا آج اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے گاؤں سے باہر کسی سڑک پر بے بیوش پڑاہے میں نے نما میں مجدوں میں رورو کر دعاما نکی تھی کہ میرے مالک مجھے سکون دے میں اب بہت سکون میں مھی مجھے اب حسن رضا سے کوئی بھی مجت نہ تھی اس نے میرے ساتھ میری میت کے ساتھ جو کیا اس کی سزامل رہی تھی کیونکہ جولسی کے

میں نماز پڑھتی تلاوت کرتی اورائیے رب سے بجدوں میں گر کرروروکر دعامائگی کدا ہے میرے مالک مجھے اس مشکل گھز کی سے نجات دے۔ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ میر ہے او پر تم فر ما مجھے سکون عطافر ما مشتی جیسے جھونے کا مسے رہا کر مجھے سکون عطافر ما اور پھر میں ایک در بار پر تنی و بال دعا کی اللہ تعالی نے میری دعاس کی اور مجھے ولی طور پرسکون سا حاصل میری دعاس کی اور مجھے ولی طور پرسکون سا حاصل مونے لگا اور میں آ ہت آ ہت دھیرے دھیرے اسے ماضی کو اپنی ناکام محبت ۔ناکام چاہت اور جھوئے عشق کو بھولنے گئی۔

وبھو ننے تی۔ گزرے ہیں عشق میں ہم بھی اس مقام ہے نفرت ی ہوگئی ہے محبت کے نام سے میں آ ہستہ آ ہستیدا نی زندگی کی طرف لوٹ رہی

تھی و نیا ہے نغرت تھی اور صرف دین ہے لگاؤ تھا میں نے بچوں کو بر ھانا شروع کردیا زندگی ایک بار پھرخوبصورت لگنے ٹلی خوشیاں داپس آنے لکیس میرا سارا دن بحون کے ساتھ بہت اچھا گزرجا تا تھا قدرت کے قیلے بھی بہت عجیب ہوتے ہی انسان ای و نیامیں بدلہ دے کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ جن لوًّ توں نے بہت برایا تھا میری زندگی کوایک تماشہ بنایا تھا میرے سے جذبات کو تھکرایا تھا وہ آج وہ جتنی مرضی دولت ہو انسان کے پاس وہ انسان کعرج کرتے رہے تو تمتم ہو ہی جاتی ہے سے ہی حال حسن رضا كے ساتھ موا زيمن كے جو يہے تھے وہ آ سبه آ سته خرج ہوتے رہے بعنی حسن رضا اوراس کی قیملی نے زمین کی ساری دولت این نمیش وعشرت اور نضول كامول من لكادى كرك كي مكان تع ده شروع کئے تھے وہ درمیان میں ادھور ہےرہ گئے گاڑی تھی وہ مجمی حسن رضانے جے دی میے تو وہ پہلے ہی شراب کباب میں حتم کر چکا تھا ہوا یوں کہ زمین کے سارے پمے خرچ ہو گئے زمین بھی کی اور ہاتھ بھی چھ نہ آیا ضرف چنددن کی انجوائے منٹ کے حسن رجااوراس

ایک چراغ بھی اینے ہاتھوں سے جلا کر آئی تھی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر والے میری شادی كرناجا ہے تھے گركوئی ميرارشته قبول بینہیں كرتاتھا كوئي فياندان كنبيل موتاته كسي كويس بسندنبيل ئرتی تھی بس بچوں کو دین تعلیم دین ہوں اور یہ بی میری زندگی کا مقصد تھا اب ایکدن میری وہ سسٹر جو مجھ سے نفرت کرتی تھی وہ گھر آئی اینے خاوند سے نارانس بوكراس كوميرا خوش ربنا اجھاند لگا تھا اس نے گھر میں شور میادیا کہ مقدس نے میری سونے کی الحکھی چوری کرنی ہے میں نے امی کوسب کچھسمیں ا نفا کر کہا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے مگر میری باتیر کون اعتبار کرتا۔ شام کوابو گھر آئے تو میری سسٹرنے رونا شروع كرديا كمايوجي مقدس في ميري سوفي كى انگوشی چوری کرل ہے میں نے ابو سے بھی قسمیں انھائیں کہ ابوجان مجھے تو پہ بھی نہیں ہے ابونے میری ایک ندی اور مجھے مارنے لگ گیا کہ نکالو کہاں ہے انگوشی ابو مجھے سلے بھی مارتے تھے میں ابو کے عصد ہے واقف تھی اورانی بہن کی بناونی باتوں ہے بھی ابو مجھے مار نے کے لیے ڈنڈااٹھانے گئے اور میں بھاگ ر چھت پر چڑ ھائی ابو بھی میرے تیجھے جھت پر آ گئے ابو کے باتھ میں ڈنڈ اتھا ساتھ ہی جاچا جان کا گھر تھا میں نے حیت سے جاجا جان کے گیر پر چھلانگ لگادی اور میں بری طرح سے زخمی ہوگئ جا جا جان اور جاتی جان نے میری ابو سے جان بچائی مر چھلا نگ كيوجه ےميرى ٹائگ كى يندلى كى بدنى توت کئی ہے میری جا جی جان اور جا جا جان مجھے اپنی گاڑیمیں ادھر ڈاکٹر کے پاس لے آیے ہیں اور میں اب آپ کے سامنے ہوں میرے گھر والے میری مال میری جنت میراا بومیری تبنیل سی نے بھی میری خبرتک نبیں لی ہے مقدی جی رہی ہے یا مرکنی ہے سریہ ہے میری داستان سر اگر آپ میری اس داستان کو لوگول کی ساعتوں تک پہنیادیں تو ساتھ میری چند

ساتھ زیادلی کرتاہے اس کے ساتھ بھی ضرور زیادتی ہوتی ہے حسن رضا سے قدرت نے انصاف کیا تھادہ رو دن کی شان وشوکت خاک میں مل چکی تھی وہ اینے گاؤل میں اینے خاندان میں بھاری لوگوں کی طرخ تھا مجھے اس برنزس آتاتھا جب بھی میں اس کولہیں ويلصى توالله تعالى كى لاتفى بآواز بوتى باس ب ہر وقت رحم مانگا کرتے ہیں القد تعالیٰ کو تکبر پہند نہیں

ا بنی آنکھیں میں نے دہلیز پیدر کھ چھوڑی ہیں شربےنام سے لونے گامسافر جانے کب تک مجھے اس پر بہت ترک آتا تھا انیانیت کے نا طے میں اپنی ایک دوست کو کھا نادے کر بھیجتی تھی کہ اس كوكھلا آ ونجائے اكتے دنوں كا بھوكا ہوگا وہ روز جاتى وہ آئٹی تھی اس کو گاؤں ہیں تلاش کر کے کھانا دے کر آتی میں نے اس کے لیے کیزاے می دینے جوتے بھی مگروہ تو دن بدین کمز در ہوتا جار ہاتھا جھے اس ہے محبت نبیس بمدردی تھی مجھے اس پرترس آتا تھا اور پھر ایک دن ایها بھی ہوا کہ حسن رضا نشر کی حالت میں اس دنیا کو حجموڑ کر حیلا گیا وہ رات کو ہمارے گھر کے یاس مراتھا جہاں ہماری حویلی جہاں پرہم ملاکرتے تقصیح ہمارے ملازم نے گھر ابوکو بتایا کے حسن رضا جو نشہ کرتا تھا وہ ہماری حویلی کے باہر زندگی کی بازی بارگیا ہے پھرابونے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایں کے تفن وفن کا انتظام کیا اور پھر اس کو میری آتکھوں کے سامنے سپر د خاک کر دیا گیا۔میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی نکاح ہواتھاِ مگر میں دہمن نہ بن سکی اوروہ ولہا۔وہ سبرول کی بجائے گفن پہن کرد نیا

ہر پھولکی قسمت میں کہاں نازعروسال م بھی پھول تو تھلتے ہیں مزاروں کے لیے میں حسن رضا کی قبر پرروز جاتی تھی اور پھولوں کی پیتاں نچھاور کرتی تھی اور ہرجمعرات کواس کی قبریر

FOR PAKISTAN

ِ قارئین میکی ڈاکٹر شاویز حیدر کے کلینک بر ایک زخمی لڑ کی مقدس کی کہانی اس کی زبانی ہنتے گئے میری بھی آنکھوں ہے آنسوؤں کی برسات چلتی ربی كه أيسے بھى ونيا ميس ظالم مال باپ بيں بينيں بيں ببنول كارشته توبهت مضبوط اورجا ندار موتاييح ببنيل تو ایک دوسری کی محبت پر جان داردیق بین بیکنی بہنیں تھیں اور کیما پیار تھا مقدس کا جس کے کیے مقدس نے اپناسب کچھ قربان کرویا مگراس نے ایس سے پیار کی قدر نه کی مقدس کی بے لوث محبت کو وستجھ نه سکا چندروبوں کے آئے ہے اس نے این محبت کو بھلادیا میں اینے تمام قارئین ہے یو چھنا جا ہتا ہوں کے مقدی كوكيا كُرْنَا حِيابِ إِنِّي النِّي رائح تنه ضرورنوازنا مجھے آپ کی رائے کا شدت ہے انظار رہے گا آپ کی رائے مِقدی کک پہنچ جائے گ قارئین آپ کومیری پہ سنوری میسی گلی میں این کو کھھنے میں کہاں تک کا میاب موامول عص المين فيمتى وقت مين ين صرف ايك منٹ دے دینا مجھے ایک منٹ کی کال یاسیج کرکے ضرور بتانا کہ آئے کومیری پیرکاوش نیسی لگی امید ہے آپ کوئمام لوگوں کو پسندا کی ہوگی میں اپنی بیسٹوری ا بني پياري اورسويث كزن ماييشال \_قراة العين عيني \_رخسانه ملک اورملک شاویز حبیر کے نام کرتا ہون ميري ڈعيرول محبتيں اپنے خاندان اورائے والدين ك نام اورنيك وعائمي بيارے ياكتان كے نام اوران لوگوں کے لیے بہت بہت سلام جواس ملک ہے دور ہیں سی اور ملک میں ہیں میرا دونوں ہاتھوں ے سلام ہنچے۔

شب بھر میں سارے شبر کے شیشے چنخ گئے جاتے ہوئے یہ برف کے موسم نے کیا کیا دہمبر کی آخری شب نہ پوچھ کس طرح گزری یمی لگتا تھاوہ ابھی ہمیں پھول بھیجے گا آپ کی و عاوٰں کامختاج۔ انتظار تسین ساتی آپ کی و عاوٰں کامختاج۔ انتظار تسین ساتی باتیں بھی اس معاشرے کے لوگوں تک پہنچادیں ہوساتا ہے کہ میری کسی بات ہے کسی کا کوئی فائدہ ہوجائے کسی کا تشمیر جاگ اٹھے کسی کو انسانیت کا احماس ہوجائے۔

ا آپ مدت ہے میری مال نبیں سوئی تابش میں نے ایک بارکہاتھا مجھے ڈرلگتا ہے مال مُتنی بچوں سے بیار کرتی ہے بات بھی پیار کرتا ہے مگر دنیا میں پھراییا کیوں ہوتا ہے جب بیجے جوان موجات عين ان كوتيد أرديا جابتا يصابي شان وشوکت کی د بواروں میں کیوں ان کے جذبات اورا حساسات كوفتل كروياجا تاہے أسبة اصولوں كي خاطر میں تمام والدین ہے ماتھ باندھ کر ایک مرتی موں کِدخدائے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں کا احرِ ا کرنا سیلھیں اپنے بچوب کے ساتھ ایک جیسا سلوک كري خون كرشية كيے بدل جاتے بين رشتول میں دراڑیں مت ڈالیں اورا کر انسان امیر ہے تووہ تكبرنه كرے اپنے بجوں پر حكم نه جلائيں ان كو پيار ے محبت ہے مجھا میں اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو میری مال باب نے میرے شوہر نے میری بہنوں نے جومیر ہے ساتھ سلوک کیا وہ بھی خدانسی کودن نہ وکھائے میرے والدین میرے سن ستے میرے ر نتے میرے سکے تھے مگر مجھ سے دشمنوں کی طرح سلوک کیامیرے اینول نے اورآ خر میں وعا کرتی مول صرف ابن حالت يرترس كها كركه خداكسي كوعشق کا روگ نہ لگانے نسی کولس ہے عشق نہ ہوئسی کوئسی ے محبت نہ ہو زندگی برباد ہوجاتی ے میری تمام بہنول سے گزارش ہے کہ اپنے مال باپ کی عزت ِ کریں نماز پڑھییں تلاوت کریں اور تمام والدین ہے بھی گزارش کرتی ہوں کہ بچوں کی خوشیوں کو عزیز ر طبیل به مین به

اسشب ئے مقدر میں حربی نبیں محسن دیکھا ہے کئی بارچراغوں کو بچھا کر

جواب عرض 61

ر باعشق نه ہود ہے

### خودداري

#### - قرير ـ رياض تبسم \_ فيصل آباد \_ 0343.7677313

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کہآپ خیریت ہول گے۔ آپ کی دھی تگری میں آئ پھرایک سنوری لے کرحاضر ہوا ہوں بہ سنوری حقیقت برمنی ہے امید ہے کہ آب اسے جندشائع کر کے شکریے کا موقع ویں سے میں نے اس سٹوری کا نام ۔ امتحان ہے زندگی ۔ رکھا ہے بدایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکاہے کا مران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جلد از جِلد جواب عرض کے صفحات کی زینت ہے قارئین وعائریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار من کویہ کہانی بہت پیندا ئے گی۔

ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مظرر کھتے ہوئے میں نے اس کبانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے بین تا کہ کسی کی ول شکنی نہ ہوا در مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادار دیا رائٹر ذیبہ دارہیں ا موگا۔اس کہائی میں کیا کھے ہے بوال کا اس صفے کے بعد بی بت ملے گا۔

ے نکلتے نکتے مجھے کچھ ور ہو گئ بہت بی ایس ہے آئی سے نکلتے نکتے کافی در ہوگی می عاہنے کے باوجود بھی تقریبا سورج نہی خیالات میں کم میں ریسٹورنٹ پہنچا دو تینوں بی مھے سے میلے سے وہال پر موجود تھے اوران کے چبروں یر نا گواری کے آثار نمایاں تھے کیکن میرے قریب جاتے ہی ان کے جبروں برسکراہٹ بھیل گئ اور بد جماری کمزوری می کدایک بل مین ہی سب گلے شکوے بھول جاتے تھے اسکول سے کالج اور پھر یو نیورٹنی ایک لمبا سرصہ ہماری اس دوستی کے بود ہے کو ینینے میں لگا تھا اس عرصہ میں بہت ہے نشیب وفراز بھی آئے لیکن ہاری دوئی میں کوئی فرق نہیں آیا میرے مقالبے میں وہ تنوں کھاتے ہتے گھرانوں ہے تعلق رکھتے تھے ان کی ملازمتیں بھی اجھی تھیں بماری ذات برادری اورز بانول میں بھی فرق تفالیکن باری سوئ ایک تھی ای لیے جاری دوئی قائم ودائم ر بی ریسٹورنٹ ہماری ملا قاتوں کی واحد حَلِمَ تھی جب ہے ہم نے عملی زندگی میں قدم رکھا تھا ملازمت شادی بیاه کی زنجیری یا ؤں میں پزی تھیں ادر گردش دوراں

غردب ہونے کا وقت ہو گیا تھا سردیوں کا سورج بھی تو جلدا الوداع كهد دينا ہے ميں روذير آيا تو شديد ثِرِ يَفِكَ جِامِ كَا سَا مَا حُولِ تَهَا مِينِ أَلْرَكُونَي رَكَشُهُ لِيتًا بِإ نیکسی کردا تا تو زیادہ در ہو جانے کا اندیشہ تھا سومیں تیز تیز قدم انھا تا ہوا پیدل بی جاند ٹی چوک کی جانب جل بڑا مورج سارے دن کی مسافت کے بعد دور افق میں غوطہ زین ہو چکا تھا مغرب کی اذان کی آواز چارسو گو بچر دی هی سورافق براجهی کچھروشی باتی تھی۔ مجصے جند از جند ما ندنی چوک پنجنا تھا جہاں ریسٹورٹ میں وہ میرے منتظر تھے میرے دوست امجد فراز اورسلیم ہم سب دوست ہرویک اینڈ کی شام ای جُله ملتے دیر تک وہاں بینے کر باتیں کرتے پھرا پی ایی منزل کی طرف چل پرتے تھے مجھے یقین تھا کہ میرے میواں دوست وبال موجود بول کے اور مجھ پر برہم بھی ہور ہے ہوں گئے لیکن میں بھی کیا کرتا نوکری

جوري 2015

جواب عرض 62

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

خودداري

193 كمظا ہمیں زعرکی الد ح ے کی طرح کریں فيكوه عي بب وفا شعار ميني مِن مجى ١ قربتول شب تمرا روز 1/ كيا باد -كما آج ایخ دل

م تدر معموم سا لبجه تفا اس کا وهيرے سے جان کہہ کر بے جان کر ويا 🗗 ..... شاپرتواز – گوجره اتی مجت نه کرد که بگھر جاکیں ہم تھوڑا ڈانیابھی کرد کہ سدھر جانیں ہم اگر ہو جائے ہم ہے خطا تو ہو جانا فنا گر اتنا بھی میں کہ مر جائیں ہم کسیسلان شاورخ خان-کرک کھوکریں مار کر محفل ہے خواتے میں مجھے اور اک یاوُں ہے دامن کمی دبا رکھا ہے 🔾 ..... عفي غند ليب على يور چيمه اس کو تو کھو دیا ہے اب نجانے کس کو کھونا ہے لکیروں میں جدائی کی علامت ابھی یاتی ہے 🗗 ..... مُعْد وقاص احمد حيد ري - سمكل آياو مت دے دعا کس کو اپنی نزدگ لگ جانے کی یہاں کچھلوگ اور بھی ہیں جو تیری زندگی کی دیا کرتے ہیں یسسسسسسسسسسسسسسساے ذی کنول-کھیرو برسوں بعد اس مخفس کو دیکھا اداس اور پریشان ٹاید اُے جھ سے بچرنے کا عم آج بھی ہے عونيا قادر- ذؤيال نے ہمیں ایک دوسرے سے پچھ دور دور سا کردیا تھا تب بھی ہم لوگ ہر ہفتے کی شام ریسٹورنٹ میں ملتے تھے ویسے بھی ہم نے کائی سالوں تک اس ریٹورنٹ میں شاعری ادب تاری<sup>خ</sup> سیاست اور سائنس پر بحث مباحث کرتے کزارے تھے بھی برے برے قبقے لگائے تھے اور بھی بھی تو ایک دوسرے کو گلے ہے لگا کرروبھی دیئے تھے ریسٹورنٹ میں دیرتک جنھنے کے بعد ہم لوگ انتھے اور پسنورنٹ سے باہر آ گئے ہیں نے سوٹک کے مارد مکھا جہاں ایجد کی موٹر سائکل فراز کی کار اورسلیم کی کیری کھڑی تھی تب میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو میراسر کچھتن ساگیا جا ندنی چوک شہر کا بھی مین چوک ہے وہاں سے ہم سب کے رائے الگ الگ ہوجاتے تھے ان تیوں نے میری طرف دیکھا میں نے مسکراتے ہوئے انہیں الوداغ کہا وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے سڑک یار کرکے اپنی اپنی گاڑیوں پر سوار ہوکرا بنی اپنی منزل کو چل دیئے میں . چه دیر دیال گھڑار باادروه د نیاد کرتار باجب وه مجھے ائے گھر تک چھوڑنے کے لیے زور دیتے لیکن میں اہیں منع کرتا اس لیے کہ آ گے چل کروہ مجھے بوجھ نہ مجھنے لگ جا نمیں میں نے اینے وجود کو شؤ لا کہ کہیں کوئی احساس محرومی تو نہیں ہے لیکن نہیں اس کے برعکس ایک احساس خود داری تھا جس نے میرے سر یو اونیا کردیا دوی بچھ لینے کائمیں بچھ دینے کا نام ہے اوردوی ای حالت میں قائم رہتی که دوست کو بھی کسی آ ز مائش میں نہ ڈ الا جائے نیکن خود کو ہرآ ز مائش کے نے تیاررکھنا جا ہے میں نے تبجہ دیر سر دہواؤں کوایے اندر جذب کیا اورآ ہتہ آ ہت پیدل ہی اینے گھر کی جانب چل، یاایک عجیب ہے احساس کے ساتھ ۔۔۔

اكعادتى

جوري 2015

جواب عرض 63

خودداري

#### نفرنوں کی آگ - تحریر ایم نی طونی

شنر ادبر بہائی۔الساام وہلیم۔امیدے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے میں آئی چراپی ایک بہترین کہانی ہے۔ والول کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہانی ہے اے پڑھ کرآپ چوکس کے کس سے بوفائی کرنے سے والول کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہانی ہے اسے پڑھ کرآپ چوکس کے کس سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گئے کئی وہ فا کہائی ہے آگرآپ چاہئیں تواس کہانی کوکوئی بہترین عنوان دے مجتے ہیں ادارہ جواب عرض کی پالی کو مذافرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ سی کی وال شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر فی مدار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا گھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔

قار نین میرے پاس بہت ی کہانیاں ہیں لکھنے بیٹھوں تو دن رات لکھ سکتا ہوں لیکن پہلے اپنی کہانی لکھنے لگا ہوں آپ مجھے بتا میں کہ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔

کہاں تک کامیاب ہواہوں۔
میرے ساتھ ناانصائی کی حدہونی ہے ظلم کی انہا
ہوئی ہے تمام پر ھنے والے اپی ضمیر کو بچ بنا گرمیری یہ
کبانی پڑھنا آپ کا میرے او پر بہت بڑا احسان ہوگا
میرے ساتھ عدل نہیں ہوا ہے بہت عرصہ ہوگیا ہے
میرے ساتھ عدل نہیں ہوا ہے بہت عرصہ ہوگیا ہے
گولیاں کھا کر بھی تھی سوجا تاہوں بہت چھوٹی می عمر
میں گرمیوں کی جھٹیاں گزار نے میں اپنے چھا کے
میں گرمیوں کی جھٹیاں گزار نے میں اپنے چھا کے
گاؤں گیا جھا کی جٹی نونی سرسوں کا ساگ اور مگی کی
روفی کے کرآئی کہا جھٹی صاحب ناشتہ کرلیس میں نے
کہا ہو بھی میر سے ساتھ کھالو کمرے میں دوسراکوئی
نہیں تھا اپنے ایک لقمہ نونی میں اقد دیا آٹھوں ہی
دیا میں سنے اس کے منہ میں لقمہ دیا آٹھوں ہی
آٹھوں میں پیار کی با تھی ہوئی میں نے کہا جا ندسا

چروجس کود کی کرچین مااےتم آج کے بعد صرف میری ہوورنہ میری نبض رک جائے گی ہوش وحواس گنوا بیٹھوں گا پہار ہے نو ٹی نے کہا نو ٹی آج کے بعد رف آپ کی ہے مشکلات کا بہاڑ سر کرے بیمیری زندگی کی ساتھی بی نونی ہے میری تین بیٹیاں پیداا ہوئیں غیما صفی اور آمی میں کو بہت آ گیا میں نے نونی کی مال سے برسلول کی وجہ سے نوٹی کوطلاق دے دی اورکو بیت والیس آئیا کو یت کی بہت بڑی بلکه سب سے بری مینی میں نوکری کرتا تھا بیسہ کھلا تھا جلدی یا کستان گیا ہاتھوں میں تین ہیرے کی انگوشی گلے میں وزنی کولڈ کا چین ہاتھوں بھی گولڈ کا چین سونے کے فریم والی عینک اینے رشتہ داروں اور غیروں کے رشتوں کی بارش ہوگئی میں نے صاف کہددیا میں نے شادی نبیں کرنی موت ہے سیلے مال بول کی تھی بیٹا طوفی میں بائی یاس ایریشن ہی تہیں کروائی اگرتم شادی کے لیےراضی نہ ہوا آخر نے کہا تیری تین بیٹیاں ہیں الله تم كو بیٹادے گا اگر شادی كرلى وہ وعدہ كيا

جۇرى2015

جواب عرض 64



بناؤن گا اور جنتنی بزی قربانی وینی پژی میں تمہارے مراتھ شادی کرنے کو تیار ہول میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا شادی کے بعد میں تمہیں آبی پرسٹش کرونگااتی خدمت کروں گا دنیاعش عش کرے اٹھے گی میں دنیا کا خوش قسمت انبیان ہوں مجھے میرا آئيذيل ال ميا ہے ميں محرآ يافطي سے آئلھوں ہي آ تھوں میں باتیں کیں گھر جا کر میں نے ڈائری کول برصفح برقطی سے پیار کا اظہار کیا تھا اس کے ساتھ شادی ندکی تو خودکشی کی دھمکیاں دی تھیں جھوٹا سا بیک کھولا تو اس میں قطی کے لو لینر تھے قل تھا رمضان قریب تھا میں فطی کے تمام گھر والوں کی افطار یارنی کا بروگرام بنایا کھرے برفروکو مازی لانا تاكيد كى تاكه طلى تھي آجائے ميں في قطي كے ليے ایک خطالکھا تھا یارٹی یہ آئے یہ دسینے کے لیے ایک اليب لفظ بيارين ذوبا نحابه

اسلام پیکم راجب سے تمہیں اور تمہارے لیے ہے کا لے بال اور جو تد ساچیرہ ویکھا ہے تمہارے ملوتی ملکوتی حسن نے میر احشر کر دیا ہے میں وہ مہیں ر بابرال جو تهبین دینجنے ہے سلے تھامی وہبین رہاجو بميشه مشكراتا هايين ووثمين ربأ جوشورغل كوليند كرتاتها بلکه میں تمہاری حادو تھری نظروں کا تیر کھا کر پالکل بدل گیا ہوں اب تمہا کے جوامیری سوچوں میں اور کونی نہیں بستاتم نے مجھے بالک برل دیا ہے میں پوئیں کھنٹے تمہارے تصورات کے بیا کے میں غوطران ر بتنا ہوں مجھ پر ترس کھاؤ دل ہے سلی دوئم نے اگر ہے وفائی کی تو میرادل کرچی کرچی ہوجائے گامیری دهة ننيں أو ت نصوت بالنميں كى ميري ليے تم بن اس حیون میں کوئی رئیسی نہیں رہی تم بن اس دھرتی براب کوئی بھول نہیں رہا تمہارے بغیر میری سوچیں مردہ ہیں میری امنکیں بنجر بیں تمہار ہے بغیر میں جینا محال مسجھتا ہوں میں نے سیچ دل سے مہیں اپنی بیوی تشکیم

''مُرلوں ًا۔ امال کا ایریشن ہوا مال فوت ہوگئی میری بھوپھی کی سب سے جھوٹی بٹی نائیلہ کومیرے ساتھ پیار ہوگیا اورا پنا رشتہ گھر بلا کر دوسری جگہ ہے تر واکر بولا میں نے شادی طوفی ہے کرنی ہے میں اورمیری بہن نا ئیلد کی بری بہن کے یاس لا مورا ئے مشورہ کیااس نے نا ئیلہ کی بہن نے بولا رشتہ ہمار ہے مُحْمِرَ بَهِي وَ مَكِيمِ سَكِتَةِ ہُو مِينَ نِهِ بَهِن كُو بُولا كَهَ چِلُو نَا مُلِهِ کے گھر جا کر رشتہ کی بات کرتے ہیں میری دوائی کی نیوب ال ہور ہی رہ گئی تھی نا کیلہ کی سب ہے بڑی بہن بودوائی کی نیوب لینے لا ہور بجھاد وائی کی نیوپ کھولی تواس میں قطی کالولیئر نگلالا : وروان باتن کی بیٹی قطی کا خط پیتھا جومیری زندگی کا لیتن سر مایا ہے۔

ئيول چئيئے ہے والوگ اخر جانتے ہيں دل ميں الن كريما تد تسمت كستار كانتال علقا يَّهُ وَ نَظِم جَهِي إِنَّمُ مِن كَ خوشبوك ط تبوامين مبكو پیمیری نہیں میرے دل کی دواہے تو جا ندستاروں میں مہنو جو أيوال كو جواً الارواك لك جاتات عاشقوں کوعشق والا روگ لگ جاتا ہے

تیرے جائے کے بعیر بہت اوآئی تیری آ پکوسم ہے آپ ریاس کوئیس دکھا کمیں گ رات کومیری بہن کی ناکلہ کے ساتھ رشتے کی بات یں موئی ہے بیاو لیٹر میں نے بہن کودکھایا اور کہا کہ میں نے باکلہ سے شادی نہیں کرنی ہم لا ہورآ گئے اور میں نے فطی کو اپنی ہونے والی بیوی سمجھ کر دیکھ میرے ول کی جاندتی میرے وران ول کی بہارمیر ہے جیون کی خوشبومیر ےخوابوں کی تعبیر میری وهو كن كى شنر اوى قطى بالكل مير ، سامنے متع قطى جان آپ کا سے پڑھ کر میں آپ ئے پاس آیا ہول جان جَنْر مه ي منت كالبيشمه بملى خشك نه بولا مين زُمَانے نیمر کی رکاوٹیں عبور کر کے شہیں اپنی بیوی

**2015**ن کو 2015

جواب عرض 66

FOR PAKISTAN

بإيعنواان

ہے بات کوئی مرور جو ہم سے چمیا دیتے ہیں اکثر مرے مرنے کی دعا ہے ہوٹوں ہے جن کے ہم بیے کی ان کو دیا دیے ہیں اکثر نہ آیا تو میں جمیشہ بمیش کے لیے تمہاری نظرول سے ایم ہو جاتی ہے دفا مجمی سیدان محبت میں دور چلا جاؤل گاآب دکھ تبری زندگی کا خاتمہ کرلوں کا وہ ہم کو سر بازار کر رسوا دیے ہیں اکثر ابرازاحرابر \_ كلرسيدال

وعا

جب تک جبونم پرمانس میں صندل متبع تیم ارسته ہے روش سندرابل ماندنى سے تيرا مكمرر بإنابنده خوشی کا سورتی برمسی تیرے کمریں انکمیں کو لے جب تك تور بزنده

صائمہ جی

#### غزل

ام ساسك يها مدة الارس بم ن ال یہ عاکد جو ہوئے گئی خدا حر کے دان اليام سے الاام وہ مارے ہم نے للف و جب ہے ای لیرا پہتے جائیں i po 200 I in & & 3. 4 راغب بی نہ ہو کوئی ہماری جانب کر اختام آن لاکھ اثارے کیے ہم نے محمرا حتشام ہائمی ۔ کلابیداورکز انی

غرو ل

تم مجھ سے روٹھ جاؤ الیا مجھی نہ ہو یں ایک ایک نظر کو ترسوں الیا مجھی نہ ہو

کر ایا ہے اس کیے ویئے کی مانند ہر دفت جاتیا رہتا مول تم في مجھے ن جانے پر مجبور كرديا ہے تم في كل كراظبارنه كياتومين خودتشي كرلول كااس فطاكا جواب صرف تیرااورس کانبیس فی طوفی۔

انطار پارٹی پر فطی کے گھ کے تمام فردآ نے تھے بھی آئی تھی وہ پارٹی میہ ک زندگ ک سب ہے ُولڈ پارٹی بھی میری زنبرگ کا بیار میر کی جا ہت<sup>ھ</sup>ل بھی آئی ہوئی سی اس پارٹی میں اس دن قطی کا اور شی كى خالدرااجدكا ليك كهاف كامقابلد: وافطى كے بين في شعيب وينس ف ويذيونهم وديا سيع صاف كامقابد س في جيت يورات كورب من جيمي جيب مر فطی اور میں میں جہت کہ ہے الارک بلا قات دو چینی ن رہی ساتھے جینے مرنے کی قسمین کھا نمیں دوسرے دن فعل سے کا بیٹر کے افوال کے افعال میں فعل سے افعال کے انتہا نظی کود کیھنے کے لیے قطی نے گھر ٹیمانطی کے ساتھ گوشت بلاؤاور مزے دار کھائے کھائے نظی نے مب سے جیسے کر بہت سارے لیٹر مجھے دیئے میں نے کو یڑکا ایڈرائیل کی مکت ملکے لفافے دینے اور ہم جلدی جلدی ائیر پورٹ آ کے کویت کے لیے فی آئی یوں میت میں ، شب و روز گزارے ہم نے اے میں جیضا ورکویت آگیا

لکھ کے نام تیرا منا دیتے ہیں اکثر خود کو شب وروز یکی سزا دیتے میں اکثر حد سے زیادہ جب یار ستاتی ہے آ کر ان کی بيكي چيكي فوب آنو تم بها دية بين اكثر ول کی دھڑکن کو رکھ نر قابو عل اے وزیا مِحْ داستان اجر نم ما است می اکثر اک مت ہوتی ہے درکار جس کو جلاتے ہیں دوست ،ک یں آس کی شع وہ بچا دیتے ہیں اکثر ان کی سے خاموثی پیش خیمہ ہے کی طوفان کا

**2015**ن ج

جواب عرض 67

بلاعنوان

## أترثر مل كي موت

تحرير . رفعت محمود . 0300.5034313 .

محترم جناب شنراده التمش صاحب

ملام عرض -امیدے خریت ہے ہول گے۔

وہ دور بھی کیادور تھاجب سب رشتے نا طے ضلوص کے پجاری ہوتے تھے سب ایک ہی جگدرہ کر پار دمجبت کے گیت الائے تھے ہرایک کے دکھ درو با نماانکا شیوہ ہوتا تھا اب تو نفسانسی کا عالم بسب رشتے ناطے میے والوں کے ہو گئے ہیں جس کے ماس بیرہ سے سبای کی عزت کرتے ہیں دولت نے انسان کواندھا گردیا ہے غریب تو غریب تر ہوتا جار ہاے اے اسے گھر کے مسائل سے ہی فرصت تبیں ملتی دوسرول کے بارے میں کیا سو ہے گامہنگائی نے اس کا جینامشکل کیا ہوا ہے وہ بڑی مشکل سے اپنے بچول کا بہیت یال

اس بار جواب عرض کے لیے اپنی ایک نئی کہانی آئیڈیل کی موت بھوار باہوں کیسی ہے اس کا فیصلہ آپ نے اور قار نمین نے کرنا ہے۔ میری گذشتہ شائع ہونے والی کہانیوں پر ہزاروں کالیں مجھے موصول ہوئی اورابھی تک ہور ہی ہیں ہرکوئی مجھے ہر بار لکھنے کو ہمہ رہا ہے۔اور میں پُوشش کرر باہوں کہان کی خواہشات پر بورااتر دں۔ادرمبری کوشش ہوتی ہے کہ جواب عرض کے لیےانی الیک کہانیاں لکھوں جس میں سبق ہو جس میں وہ یکھ ہوجو یکھ دنیا میں ہور باہے۔

جواب عرض کی پالیسی کو مذاظر رکھتے ہوئے میں نے اس کھانی میں شامل تمام کرداروں مقامات اور واقعات بدل دیئے ہیں تا کہ سی کی دل شکن نہ ہوئس ہے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ آخر میں جواب عرض كتمام ساف آب كواورخصوصا قارئين كودل مصلام عقيدت

بہن سامنے کھڑی اے شرمرِنظروں ہے ویکھ رہی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے اپنی بے ساختہ ہمی ضبط کے دوست ہیں نال ان کے بیٹے ڈاکٹر ہیں کرنے کی کوشش کررہی تھی فائزہ کو اس کی اس

> حرکت برا جا نک غصه آگیا۔ باجي آپ کيول غيصه ميں ہيں اور پيرکيا تھي تھي لگار کھی ہے اتنی بری ہوگئی ہوا بھی تک تمیز نہیں آئی اور ہاں کل کھر میں پچھ مہمان آ رہے ہیں۔

ہوں مہمان آ رہے ہیں تو اس میں کون ی نی

نے کالج ہے آ کر کتابیں الماری میں بات ہے فائز ونے بنی کو تیز نظروں سے گھورتے رکھیں اور برقعدا تاریخ گئی اس کی چھوٹی ہوئے کہا۔

با جی پوری بات تو آپ سنتی ہی نہیں ہووہ ابو فردت نے آہتہ سے کہا۔

ڈاکٹر ہیں تو ہوا کریں ہمیں اس ہے کیا مطلب ہے فائز وچ کر ہولی۔

ارے دا و باجی وہ بولی مطلب کیے ہیں ہے یمی مطلب والی بات تو آپ کو بتار ہی ہوں کل ابو کے دوست گھر ہے چندعور تیں تنہیں ڈ اکٹر

جۇرى 2015

جوارعرض 68

آئيزيل كي موت

copied From Web



و دمسکرات ہوئے اٹھ بیٹھی فرحت ایک دم ہی اس کے قریب آگئی۔

اوہو ہاجی آجی تو موڈ ہزاا جھا ہے کیا خواب میں ڈاکٹر صاحب نظر آئے تھے۔۔۔وہ سے تنگ کرتے ہوئے ہوئی۔

فرحت۔ وہ اس کی طرف دیھتے ہوئے ہوئی ۔ تو اپنی شرارتوں سے بازنہیں آئے گی و داسے منہ چڑائی ہوئی بھاگ گئی۔

فائزہ خاموثی ہے کتابوں ہے کھیل رہی تھی دونوں ہاتھوں کو چبرہے میں تھام کر وہ ایک دم سوچوں میں گم ہوگئی ڈاکٹر میرا آئیڈیل ۔میرے خیل کا مرکز تو کیا یہ سیج ہے کہ میرے حسین خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہوگی میراآئیڈیل جھے ال خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہوگی میراآئیڈیل جھے ال خوابوں گا اس نے اپنی آئی تھیں موندھ لیس تصور میں اس نے اپنے سامنے ایک خوبھورت ڈاکٹر کو اس یہ کھا۔

ہاجی کب تک ڈائٹر صاحب کے مراتبے میں میٹھی رہوگی ٹاشتے پر انتظار ہور ہاہے فرحت اس کے سامنے ہاتھ ملاتے ہوئے ہوئی

فرحت کی آوازنشترین کرفائز و کے دل میں اتر گئی۔ فائز و نے تؤپ کرآ تکھیں کھول ویں اور دھیرے ہے بڑیژ اگیا۔

یاڑی ہے یا شیطان کی خالہ ہے

یہ بات فرحت کے تیز کا اول تک بننج گئی۔
جی باجی کوان ہے شیطان کیا یہ لقب ڈاکٹر
صاحب کو دیا جار باہے۔ فائزہ نے ایک نظروں
سے ایسے دیکھا جس میں ہے جارگی اور ہے بسی
موجود تھی گھرکی صفائی کے بعد فائزہ ایک تقیدی
نظر ہے گھرکی حجاوث کو دیکھ رہی تھی تمام چیزیں
ابنی اپنی جگہ پر تھیک جین اتنے میں اس کی ای کمر
سے میں داخل ہوئی گھرکی صفائی اور سجاوٹ کو و کھے
کروہ چیران رہ گئی۔
کروہ چیران رہ گئی۔

صاحب ہے لیے پیند کرنے آر بی ہیں۔ چل بھاگ یہاں سے بڑی آئی مطلب سمجھا نے والی فائز ہ اسے مارنے کے لیے دوڑی اوروہ ہنتی ہوئی تیزی ہے بھاگ گئی۔

فائزہ بٹی ۔۔ شام کو چائے پتے ہوئے امی انے اس سے کہاکل یہاں چندمہمان آرہے ہیں صبح انکھ کر کمرنے کو اچھی طرح صاف کردینا اورنی عادریں جیادیا۔ فائزہ کی نظریں فرحت کی شرارت سے مجلق ہوئی نظروں پر پڑی تو وہ تب گئی اور چائے کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے منہ بناکر افظریں دوسری طرف پھیرلیں۔

آباجی کیا جائے ممکین ہے۔۔۔ فردت شرارت سے بولی۔

کیا مطلب ہے تمہارا۔ فائز ہنے چونک کر اس سے بوچھا۔

کیا پھر سے مطلب سمجھاؤں ۔فرحت نے ۔ کھڑے دیکھا۔ ''کرکیا ۔

فائزہ نے تہ آلود نظروں سے اس کی طرف
د کھا انگین خاموش رہی فائزہ اور فرحت دونوں
ہیں ایک دوس ہے ہے ایک طبیعت کی مالک
تھیں فائزہ سینڈ ائیر کی طالبہ تھی اور فرحت میٹرک
میں پڑھتی تھی فائزہ کی طبیعت میں شجیدگی تھی
اور فرحت کی طبیعت میں شوخی شرارت کوٹ کوٹ
رزمر حت کی طبیعت میں شوخی شرارت کوٹ کوٹ
کر جری ہوئی تھی ہر روز فرحت کی نئی نئی شرارتوں
نے فائزہ کا ناک میں دم کررکھا تھا بھی بھی تو وہ
اس کی شرارتوں سے خت عصہ میں آجاتی دوسرک
صبح فائزہ جاگی تو اسے فرحت کے گانے کی آواز

ان ول کو گواہ بنا کر بیار کی قسمیں کھا بیٹھے والے میں اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں کھا بیٹھے وال

جۇرى 2015

جواب عرض 70

آنیڈیل کی موت

یر میک اب گرنے ہے انسان کی اصلیت حبیب نہیں سکتی۔

اف لزک میر ا د ماغ نہ جا ہ جو تیرا ول جا ہے بہن میں کچھنہیں بولتی یہ کہتے ہوئے ای باور چی خانے کی طرف چل دین ان کے جاتے بی فرحت دور کر کمرے میں آگئی۔

ُ باجی زندہ ہادے وہ ہاتھ او پر کر کے بولی مشمع علم زندہ ہاد کیا خوب باتیں کی میں آپ نے امی

فائزہ اپن اس چیت پر بے حد خوش کھی وہ آئے ہے کے سامنے کھڑے ہوگر اپنا آپ دیکھنے گئی اواز سائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی فائزہ کی آواز سائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی فائزہ کی امی باور چی فائے سے نکل کر مہمانوں کے استقبال کے لیے آگے براھیں اور فائزہ فوراباور چی کانے میں تھس گئی اس کے دل کی دھڑ تنیس تیز ہو تئیں اور چبر سے یہ حیا کی در خی پھیل گئی ۔ ایک خم کے مطابق اسے کوہ ہی در خیا کی دہ تر مہمانوں کے سامنے جانا تھا دہ شربائی شربائی ایک سامنے کی اور جانے میز پر کے دہ شربائی شربائی ایک سامنے کی اور جانے میز پر کی دہ شربائی ایک سامنے کی اور جانے میز پر کی کی دہ تر بی کی جہ دو خود بھی ایک خانی کی دہ تر بی جانا تھا باتھ کی کی دو دہ بی جانا تھا باتھ کی کی دو دہ بی جانا ہی کی کی کی دو تر بی جانا ہی کی کے بعد وہ خود بھی ایک خانی کری پر بیٹھ کی وہ جی جید جانا ہی کی دھڑ کن اور انتظار کی ماتھ کی دھڑ کن اور انتظار کی کی سے آئی کری کے بعد مہمان کی کے ایک کی دھڑ کن اور انتظار کی کی کے سے آئی کری کے ۔

کنی روز گرر گئے لیکن ان کی طرف ہے کوئی جواب ند آیا اس دوران فائزہ نے کتنے حسین خواب دیکھے ادرار مانوں کے کیسے کیسے کل سجائے ڈائٹر کا مران کے خیالی پکر کو اپنے من مندر کا دیوتا بنا کرئس کس انداز ہے نہ یو جا۔

اتوار کا دن تھا فائزہ جواب عرض کا مطالعہ کرر بی تھی مگرسو چوں میں نجانے کیا کیا بن ربی تھی کل میری دوست مونا کبہ ربی تھی کہ آئیڈیل ملا فائزہ بینی ۔ وہ اے پیار کھری نظروں سے وکھتے ہوئے ہو گی ۔ اب تو گھر کا کام مکمل ہوگیا ہے اب ذرا جلدی سے تیار ہوجاؤ مہمانوں کے آنے کا دفت ہوگیا ہے۔ امی کی باتیں سن کراس کے کانول میں شہنا ئیاں بہنے لگیں ۔ اور وہ شر ماکر رہ گئی فائز ہ نہا کر بابرنگی تو اس کی ای کمرے مین رہ گئی ۔

فائز ویہ تو نے کیا پہن رکھا ہے۔۔۔ وہ ایک بھڑک کر بولیں۔

امی و بی جوروز پہنتی ہوں اس نے کھولوں والی قمیض پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔

ا نے آئر کی عقل کے ناخمن لے اس کی امی نے اسے کہا وہ لوگ تجھے ویکھنے آ رہے ہیں اور تو اس لباس میں ان کے سامنے جائے گی۔ فائز ہیدین کر کٹ کررہ گئی اور اس کی نظرین فرش کی سیاہ وسفید رنگوں کی ٹائلوں میں مدخم ہوگئیں۔

مبنی راس کی امی نے فرمی اختیار کرتے ہوئے کہا وہ عید پر جوسوٹ تم نے لیا تھاو ہی پہن ا

امی نیا انسان کی عظمت کا انداز ولباس کی قلمت کا انداز ولباس کی قیمت ہے لگایا جاتا ہے کیا ساد ولباس انسان کی عظمت کو گھٹا ویتا ہے۔ فیمتی لباس ہے انسان کے وقار میں عظمت آ جائی ہے۔

اے لاکی بیڈو برکارٹی باتیں لے بیٹھی ہے تیرا دیاغ چل گیا ہے امی غصہ سے بولیں ۔

ای دنیا آب بہت ترقی کرگئی ہے اب بر طرف تعلیم کی روشن پھیل چکی ہے لوگ جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں آئی طبیعت میں آئی ہی وسعت آ جاتی ہے تعلیم انسان کے دل کی آئھیں کھول دیتی ہیں جہالت کا دور اب ختم ہو چکا ہے جب لوگ کسی انسان کے باطن سجھنے سے محروم تھے اب تو لوگ سادگی کوزیادہ پہند کرتے ہیں چہرے

جنوري 2015

جواب عرض 71

أيزبل كي موت

نہیں کرتے تو میرا آئیڈیل کیا اس کے آ گے وہ تبچھ نہ سوچ سکی اس کی آنکھوں کے سامنے اشکون کے دبینریردے حال ہو گئے اور پھرآنسوؤں کے مولی اس کے رخساروں پر تھلنے لگے لیکن وہ پھر اینے آئیڈیل کے سندرسپنوں میں کھو کئی دوسرے دن جب فائزہ کا لج ہے آئی تو گھر کے ماحول پر ایک براسرار ادای چھائی ہوئی تھی ہر فرد کے چرے پر سو واری کے اثرات نمایاں تھ امی رور بی تھیں سب کی آئیسیں ویران سی تھیں فائز ہ کا دل کسی انجانے خوف سے ڈو ہے لگا۔ فائزہ نے اشارے ہے فرحت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اوراس سے اس ادای کاسب یو جھا۔ تو فرحت نجانے کب سے آنسوضبط کئے ہوئے تھے ایکدم اس کیے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے تکی فائز ہ ے حد گھبرا گئ

فردت۔۔ای نے اس کوایے گلے ہے الگ کرتے ہوئے کہا۔

مجھے بتاؤ کیا بات ہے ندتم کیوں رور ہی ہو۔ فائزہ ۔فرحت سکیاں کیتے ہوئے بولی۔ خوشیاں ہمارے گھر آتے آتے لوٹ گئی ہیں غریوں کے گھروں میں خوشیاں نہیں عموں کے مندرآتے ہیں

فرحت تی تج بتاؤ کیا بات ہے۔ فائزہ اس کی با تول سے اور بھی پریشان موکر ہولی۔ باجی ۔فرحت نے آنسو خٹک کرتے ہوئے کہاتمہاری باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں اگر چہ زمانہ ترقی کر گیا ہے لیکن انبان کی دلکشی ہے چکا چوند أ تكهيل باطني خسن كود كيض كي صلاحيت تبيس رهيق میں آج کل کی دنیا میں دولت ہی سب کچھ ہے اگر آج ہمارے یاس دولت ہوئی تو پیے جوآج ہمارے گھرادای کا غبار حیمایا ہےاں کی جگہ خوشیاں ہی

خوشیال ہوتیں ۔ ہمارے دروازے پر جھی

شادیانے بیجتے اور۔۔اوراس سے آگے وہ کچھ نہ کہ سکی ۔اس کی آواز بھراگنی اب اصل بات فائز ہ کی سمجھ میں آ گئی تھی ڈاکٹر کا مران پر بھی دنیا داری غالب آئن تھی وہی بھی دولت کی جھونی شان وشوکت پر جھک گئے تھے فائزہ کا دل ڈوب ساگیا تها آنکھیں خشک ہوگئ تھیں وہ بے حس وحرکت بھٹی مچھی آ تھوں سے د کھے رہی تھی فرحت بہن کی عالت د کھ*ے کریریش*ان ہوگئی۔

ماجی ۔اس نے اے بکر کرزور سے ہلاتے ہوئے کہا فائزہ بولو کچھ تو کبو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ فائز ہ کا سر ڈ ھلک کر اس کے سینے ہے جالگا اور پھر فرحت کی جیخ و یکار س کر اس تی امی اورابو بھا گتے ہوئے آئے فرحت فائزہ کا سرانی ر و من ليي بيني تقى فائز و كو بارث النك بواثقاً کیکن اس کی نبض چل ربی تھی اس کے ابو جلدی ے ڈائٹر کو بلانے چلے گئے۔

باجی فائزہ فرحیت اس کے رفساروں کو ہلاتے ہوئے کہدر بی تھی ہم غریوں کی بھی ایک ون صبح ہوگی و نیا میں کسی کے دن ایک جیسے مہیں رہے ہیں دولت تو ایک ڈھلتی جھاؤں ہے ہمیں بدول نبیں ہونا جا ہے یہ ہماری رات کا آخری پہر ہے ویلھو ویلھو فائز ہ دورافق پر اب ہماری صبح کی سفیدی نمودار ہونے کو ہے ہماری دنیا میں بھی صبح کی روشی نمودار ہوگی۔ خدارا آنکھیں تو کھولوا ہے میں ابو ڈاکٹر کو ساتھ کیے کرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے اے دیکھتے ہوئے کہا مریضہ کے دل پرا عا تک کوئی سخت صد مد پہنچا ہے جس وجہ ے انہیں بارٹ انیک ہواہے اور سے ہے ہوٹ ہوگنی ہیں ایسے ہارے ائیک فیل بھی ہوسکتا تھا پھر بھی ان کی زندگی خطرے میں ہے میں انہیں بچانے کی بوری کوشش کروں گا آپ لوگ بھی ان کی زندگی کے لیے دعا کیجئے ۔ آگے جو خدا کومنظور

جۇرى 2015

جواب عرض 72

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آئيزيل کی موت

### دوست ملتے ہیں اکثر ناصر پردیسی ـ راجه پور

شکوه، جواب شکوه (نقم) یوں فل جو کرنا تھا پہلے سے بتادیتے ہم ساری کتابوں کو چو لیے میں جلادیتے كوشش توبهت كي كمي مناكام موية آخر ہاں یا س تو ہوجاتے جونقل کرادیتے رسيح جو ملے ہم كوسب خالى ديئے ہم نے

> (جواب شكوه) یوں فیل جوہوما تھا پہلے بی بتادیتے اب سے کہا ہوتا تھیلا ہی لگادیے عُلُ وَ كَيْ تُمْ فِي مُلْمُ عَلَمْ جُوابُولِ كَي کوشش تو بہت کی تھی نا کام ہوئے پھر بھی بم يا ل قررية جوعقل أو ليت ي ہے جو لطے تم كوسب خال ديئے تم نے كاش اليابى سے دھے بى بنادية

اے کاش صفائی کے نمبر ہی دلا دیتے

#### ایاز نعیم ایازی شیشاری

دقت کی تندوتیز ہوا کی زدمیں آ کر بيت ھيڪرستول پر لوث کے آنے والے تو کیا جانے رستول کے موسم ہوتے ہیں، يه بھی اپنی اپنی رُ ت میں ا پی اپی سمت بر لتے رہے ہیں فرحت عباس شاه ـ آزادکشمپر

چھوٹے چھوٹے معصوم بھائی بوڑھے والدین سب آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر فائزہ کے لیے دعائیں مانگ رے تھے آخرایک کھنے کی ذاکم کی کوشش اور سب کی دعاؤں نے ا پنااٹر دکھایا فائز ہ کی بند آنکھوں میں حرکت ہوئی اور پھر دھيرے دھيرے اس نے آئلھيں كول دیں چاروں طرف گھر کے تمام افراد نکا ہوں میں امید کا دیا جلائے کھڑے تھے لیکن امید کا بید دیا ایک بار پھر بھڑک کر جمیشہ جمیشہ کے لیے خاموش

فرحت ۔ فائزہ کے ہونٹ کانے اور لرزنی ہوئی آخری آوازنگل - آئی - ڈی - ایل - ملائیس کرتے بلکہ آئیزیل کی ہمیشہ موت ہوا کرتی ہے من میں جاری ہوں فرحت تم میرے بعد رونا نہیں ۔ای ۔اور حچھوٹے بھائیوں کو بھی رونے مت دیناخدا حافظ به

اس نے سب پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئی اس ہے حس دنیا ہے دور چلی گئی جس میں دولت کے آ کے انسانیت اخلاق اورخلوص ومحبت کے سب ناطے دھندلا جاتے ہیں یباں دولت ہی عزت ہے اور دولت بی عظمت ہے باتی سب رہتے

زندگی برباد ہوجاتی ہے کی سے محبت نہ ہوا گر تو کوئی فرق نبیں پڑتا زندگی گزری جاتی ہے آ ہتہ آ ہتہ خوشی میں عم میں محبت ہوجائے اگرصنم جوکرے وفا الته بمائ سداتو بمول كملتے بين اكثر

جواب عرض 73

آئيڈيل کی موت

# ا نتظاراک کرب مسلسل

### \_\_ ترير مرع فان ملك \_راوليندى \_0313.7280229

شنرادہ بھائی۔السلام وہلیم۔امیدے کہ آپ فیریت ہے ہوں گے۔
میں آئی پھراپی ایک نی تحریر محبت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے ہوالوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے بڑھ کر آپ چو کمیں گے سی سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گے کئی کو بچی راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو ب بناہ جا ہے گا مگرایک صورت آپ کواس احتراز کریں گے کئی گوئی بہتریں خواس ہوئی آپ کوئی آب کوئی اس کے لئے ہیں ادارہ جواب عرب کی دفا کہائی ہے آئر آپ چا ہیں نہ اس کہائی میں شامل ہم کر داروں مقامات کے نام ادارہ جواب عرب کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت کھن الفاقیہ ہوگی جس کا دارہ یا رائم فرصد دارہیں ہوئی دین ہوئی جس کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت کھنی الفاقیہ ہوگی جس کا دارہ یا رائم فرصد دارہیں ہوئی دین ہوئی۔

امرنتل کی طرح میرے وجود کو بل مل چنخارہے ہیں امر بیل رُصتی ہی رہتی ہے اور تمہاری یادواں کا کوئی سرا نبین تمهاری یادین بل مل مجھے *سنگنے میرمجبور کر*تی ہیں پیری تنخصوں ہے ند بند ہونے والی برسات کی جھٹری لگ تی ہے کی چھڑی میرے دل میں موجود تیرے پیار تیرے ساتھ فی آرز وکوئب ہے جا ہر کرر بی ہیں ایک الیاسخص بھی ہے میر کی زیست میں عرفان جومیری عمر ہے اور میں اس کا لمحد کئی گیاں یا دول میں تیری کب کا نکل دیکا ہوتا۔لیکن چندا کئی سال ہے تیری یادوں کے کھروندے میں زندئی ہسر کرنے پر بھی بجھے آج تک کونی واپسی کا راستهٔ تبیس ملامیس کب تیک تیری یادون ئے گھروندے میں صرف تؤپ کرزند کی بسر کروں گا مجھے اپنی یادوں کے ہتنے دریا کے نکال کراپی زلفوں ئے جال میں قید کراوں میں تیری یادوں کے کئے نکال دینا حابتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے حسین کمحات والپسی کی بھنی آ رز ونہیں رہی کمیکن میں تمہارے ساتھہ کا بمیشه سے خواہشمندر مامول۔

ا كتوبرميري زندك سه ملاقات كادن خود بالمیس اورے نام لگا کراس ہے اسے ماد سال مانگنا کتنی بری صافت ہوتی ہے مجیت میں بھی منزل آسانی ہے کہیں ملتی میں نے زندی سے نہ ماہ سال مائے اور نہ ہی ہتی منزل کی خواہش کاا ظہار کیا۔ پیر بھی ہے وفائی میرے نصیب میں سہری انفاظ میں ور ٹ کی تنی سب آچھ ھوٹر بھی انتظار کے چن مل وہ خود تھام نر مجھے یوری زندگی کا اتظار کرب وے گیا میں ے کتنا جا باتھااس کو تجدول میں اس کو ہے پناہ عاجزی ك ساتھ مانگاتھا كتنا تزيا ہوں ميں اس كے چنديل ساتھ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے دل پر پھررکھ کرنسی ے لیے سب بچھ تنوا وینا اپنے چین وقرار کے ساتھ دل کا سکون جمی تار تار کرد بینا اور پھر سب کچھلٹا کر بھی سنون کے ملی وطونڈ نا چندا ن کک تیری بالیں مير ك كا وب مين مسجح بين تيما شيرين لهجه تيرا وه نازت سرايا مين سي تك يون بس تيريب خيالون بي دنیا میں قطرہ قطرہ چھلوں کا تمہارے وعدے کی

جۇرى2015

جوارع <sup>ض</sup> 74

انتظاراك كرب مسلسل



اینے بیار ہے دوبارہ نواز کر مجھے تمام دکھوں در داور کر ب سے دور کردو میں اب اور سہد تہیں سکتا تمہاری جدائی کوتم ہے بچھڑنے کے بعد سے میری زندگی اندهبرتگری بن گئی ہے میری زندگی اندھے کنوؤں میں بسر ہوتی لگتی ہے جہاں روشی کی ایک لکیر بھی پہنچ نہیں یاتی میں بس تمہارے بیاراورساتھ کو مانگتا ہوں۔میں محبت کے نام سے ہمیشہ بھا گئے والا کب اس محبت کے شکنے میں پینس گیا ہوں میں بھی جان ہی نہیں مایا كەمجىت ہونے سے زيادہ سكھ ملے يا محبت كے بعد چندامحبوں کی ونیا میں میں نے تم کو دیوی کی طرح یوجاہے میں نے تم کو بہت جایا ہے راتو ل کواٹھ اٹھ کر تم کوخدا کی ذات ہے مانگاہے میری ذات کے اسلے ین نے مجھے بہت روایا ہے بہت رولایا ہے میں تمہارے بیار کے بغیر میں کب تک بول جنوں گا میری زندگی میں بہار کی آ متم سے مسلک رہی ہے میری زندگی میں دو بارہ آ مدمیری خزان جیسی زندگی کو پھر سے خوبصورت بنادے کی چندامیں نے انتظار کے طویل اورکرب سے بھر بور کھات کے ساتھ مجھوتہ کیا ے میں نے آئی زندگی انتظار کے نام کی ہے لوگ میری دیوانگی جو تیرے لیے ہیں اس پر ہنتے ہیں میں خودکوتمہارے نام پر لگا کر تیرے انتظار کی دہلیز بکڑ کر

ن گیا نال روگ آخراس کو کھود ہے کاغم ہرکس کے چہرے پرای کو کھو جنا کیسالگا میرے کہائی کوانے الفاظ میں بیان کرتے ہیں میں دل کولا کھ سمجھالوں مگر میراول صرف تیرے بیار کے دل کولا کہ سمجھالوں مگر میراول صرف تیرے ساتھ کے لیے ترستا ہے میں اپنی زندگی کے طویل کھات بھی تیرے نام لگا کر بھی میں نے بھی بھی چنداتم ہے چھ بیس مانگا نیکن میں آج تمہارے آگے ہار مان گیا ہوں میں خود کوسنجا لئے سنجا لئے تھک گیا ہوں میں اپنی زندگی میں جب جب ان گلیوں سے کز رہا ہوں جہاں میں اورتم بھی ا کھنے چلے تھے وہ رائے مجھے انجان ے لُکتے میں جھ کھور نے کا احساس مجھے ان کلیوں میں قدم انھانے ہے روک دیتاہے وہ گلیاں مجھ سے اکیلا ہونے کی وجہ پوچھتی ہیں میری آنکھوں کے آنسو ان گلیوں میں ہزاروں دفعہ زمین بوس ہوئے ہیں ان آنسوؤل نے کی دفعہ میرے دل کے درد کا مداوا کیا ے میں کب تک یوں حصب حصب کرآنسو بہاؤں گا جندا جھے اس درد کرب سے ایے پیار کولٹا کر دور كردو\_ من تمهارے ديئے ہوئے تحفے كوانظاركى سہولت میں بدل کرتمبارے ساتھ کے لیے زیتے ہوئے دل مہلتے ہوئے پیار کو کب تک اپنے دل کے تهه خانوں میں قید کروں جذبات کو کوئی قید نہیں کرسکتا سكِّن ان جذبات كو دل مين بائي محني قبر ميں دفنا يا تو جا مکتا ہے۔ میں اپنے جذبات بیار کو کب تک یوں روندول گا

کوبن کہتا ہے نفرتوں میں درد ہے عرفان یر می بازی افریت ناک ہوتی ہیں ا چنداتمباری نفرتوں کی بیزیاں میرے بہروں کو جکڑی ہوئی ہیں تمہاری نفرت میری محبت پر بھی غالب تونہیں آئے گی گر لوگوں کی باتیں مجھے اب جيئے نہيں ديتي لوگ تمهيں جب وفا کي سلطنت کا جلاد کہتے ہیں تو دل خون کے آنسورویا ہے تمہاری اورلوگوں کی باتوں یر د کڑھتا ہے لوگ مہیں بے وفا کہتے ہیں تو دل کرتا ہے لوگوں کا منہ تو ژووں کیکن جب سے تم مجھے چھوڑ کر گئی ہوں میں لوگوں کے موالوں کے جواب کے زغے میں ہول میرے لیے تمباری یادیں ہی اب جسنے کا سامان کرتی ہیں میں سب تک تمباری یادول کے سبارے زندگی گزاروں گامیں صرف تمہارے پیار کا ایک بل مانگتا ہوں تاک لوگ تجھ کو بے وفاتو نہ کے میں نج ادانی زیست کی روایت کو کب تک یوں سنجال کر رکھوں گا پلیز مجھے

جؤرى 2015

جواب عرض 76

انتظاراك كرب مسلسل

جُن کی یادی ہیں اوسے دل جمی نشانی کی اسرے وہ ہمیں بعول مجھے ایک کہائی کی سرح دوستو دھوی ہے ہم سا کوئی بیاسا لاؤ ہم کہ آنسو بھی جو چیتے تو بانی کی طرح غم کو سینے جی بہت رات کی رائی کی طرح تم مہیت رات کی رائی کی طرح تم مہیت بیت رات کی رائی کی طرح تم ہمارے شے تمہیں یاد نہیں ہے شاید دن گزرتے ہیں بہت رات کی دائی کی طرح ترج جو لوگ تیرے غم پہ جنتے ہیں عان کی طرح ترج جو لوگ تیرے غم پہ جنتے ہیں عان کی طرح ترب کی حرال کی طرح ترب کی خوان کی کی خوان کی خوان

## غزل

یا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے
اسے کہنا سوتے ہم بھی نہیں ہیں
یا ہے وہ چھپ چھپ کے روتا ہے
اسے کہنا ہنتے د بھی نہیں ہیر
یا ہے وہ مجھے بہت یاد کرتا ہے

کے طویل سال بھی تیرے ساتھ گزار نا جا ہتا ہوں میں یل بل سک کر ذھے ہے گیا ہوں مجھے اپنا ہاتھ بردھا گردوباروایی زندگی میں شامل کر کے مجھے زندگی کے ساتھ دوبارہ منسلک ئردول ہے میری زندگی کی آب مِی اَیک غزل کے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں۔ بیغزل میری چندا کے نام تخصي يا د تو د لا نمي تھے یا دمجھی تو آئمیں بھی خبد جو کیے تھے بميں قول جود يے تھے بھی کا نیتے لبوں سے بھی اشک کی زبان میں بهمى لننج گلستان ميں سی کونے رورواں میں سی دوست کے مکان میں تو کہاں جل کئی تھی تيرا بےقرارعرفان تيري جبتجو ميں حيران تيري ياد مين سلكتا یجھی سوئے کوہ وصحرا میں مجھی ہے کس و تنہا لہے و مدکی تمنا بنا آرز وسرايا مخم برجگ يكارا تخفيج ذهونڈ ول ڈھونڈ ہارا تو كەرەپ زندگى كىلى تو کہاں چل کی ہے کیسی گلی میری تخریرایی آرا ہے مجھے ضرور نوازیئ گا۔ جھے انظار رہے گا۔

جواب عرض 77

انتظاراك كرب مسلسل

## اب نشانه کون - تحریه من فوزیه کنول کنگن بور-

شہرادہ بھائی۔السلام وہلیکم۔امیدہ کرآپ فیریت ہے،وں گے۔ میں آئی بھراپی ایک نئی تحریر محبت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے ہوالوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے بڑھ کرآپ چوکمیں گے کئی سے بوفائی کرنے سے احتراز مریں گے سی کونتج راہ میں نہ جھوڑی گے کوئی آپ کو ہے بناہ جاہے گا مگرایک صورت آپ کواس سے خلص ہونا پڑے گا وفا کی وفا کہائی ہے آئر آپ چاہئیں تواس بمائی کوئی بہترین منوان وے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یائی کو مدافظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تاکہ سی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تحفی اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائم ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا تھا کہ مددار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا ہوگی جس کا ادارہ یا رائم ذمہ دار نہیں ہوگا۔اس کہائی میں کیا گا۔

قدموں سے کبٹی رہتی ہے اور قدم رکھنے کا اسلیمیں لیتے اور حد تو یہ ہے کہ ہم اس معاطے میں کوئی قیاس آرائی بھی نہیں کرتے جیسے ہرشے مفلوج ہو شررہ جاتی ہے فہم عمل زمیں حراست سب دھرا کا دھرارہ جاتی ہے اور قدم ان راستوں پر پھیلتے جا جاتے ہیں۔

بہت دیں ہے۔ آئی میں جس کی داستاں سن کر میں خود وائی محبت سے جس کی داستاں سن کر میں خود پریٹان ہو ٹی اور کوئی فیصلہ نذکر یا گی اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں آئے لئے مل کر زویا اور نٹار کی داستاں سنتے تیں۔

زویارونی میرے گھر میں داخل ہونی کیا ہوا زویا میں نے گھبرا کر چوچھازویا جلدی ہے میر ب گلے لیٹ گئی اورزورزور سے روئے کی زویا پلیز بتاؤیو ہوا کیا ہے گمرزویا کچھ نہ ہولی اورروئے جا ربی تھی میں نے بڑی مشکل ہے زویا کوا پنے پاس صوفے پر بٹھا یا اور پیار ہے بچوچھا بات کیا ہے جھ کو سمجھایا کر اپ تو میں کر بینی بول محبت مشورہ بوٹی تو تم سے بو چھ کر کر ٹی ا یہ محبت کے بھی کی روپ بوتے ہیں گی بیا تیں بیاری گفتگو بوٹی ہے اور جمیں اس میں زندگی کا بر سنھ نظر نے بیات اور بھی یہ ایسی دار ب زندگی کا بر سنھ نظر نے بیات ہوا رہ بھی یہ ایسی دار ب مانس کک چھین لیتی ہے اور بھارے لیوں پر پھیاا موا هیف جمم تک چھین لیتی ہے اور بھم اس کے بوا هیف جمم تک چھین لیتی ہے اور بھم اس کے اجڑے لئے رشتے کی سمت سکتے روجاتے ہیں اور ہوا نے کب کہاں کس موٹ پر جا تھمیں جھے خبر نہیں جانے کیوں ہم بمیشہ اپنی انجان را بوں پوکسی ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے بی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے بی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پر اٹھتے بی چلے جاتے ہوتا ہے کہ قدم ان راستوں پراٹھتے بی چلے جاتے ہیں جال کہ نہیں مزرل بھی نہیں بوئی گرا کی خوش

گہائی ہمیں صدا کھیرے ہوئے رھتی ہے اور

جواب عرض 78





مجھے یہ بن کر بہت خوشی ہوئی کرے میں آئی تو زویا رور ہی تھی زویا کیاتم نے سانہیں تمہاری ای نے کیا کہا ہے ارے تمہاری تو قسمت ہی جاك على مهمين تو خوش مونا جائے ميں نے اتن باتیں کیں مگرزویائس ہے من نہ ہوئی میں نے قريب جا كرزويا كا كندها ہلا كر كبا زويا كيا ہات ہے شہیں خوشی نہیں ہوئی کیاتم نثار سے شادی نہیں كرنا جا بتى زويا ايك بار پهر دهاژي مار ماركر رونے تکی مجھ سے کیٹ گئی زویا زویا مجھے زویا پر ترس آر ہاتھا کچھتو بولواصل بات کیا ہے کا کہتا ہے وہ کچھتو بولومیرے اتنا کہنے بوز ویا بولی کی آپی شار مجھے اینانے کو تیارٹہیں ہے اس نے مجھے دھو کہ دیا ے میرے ساتھ ہے وفاکی ہے میں اس کی ہر طرف نے کیے گئے نت نے بہانے گھر والوں کو ساتی ربی گھر والے مجھے بار بار کہتے رہے کہ وہ احیمالز کانہیں ہے وہ ضرور تمہیں ایک دن دھوکہ د ہے گا تکر میں نے کسی کی نہنی میں تسی صورت نہ مانی میری ماں مجھ سے بار ہار کہتی رہی کہ وہتم ہے قطعا بھی مخلص نہیں ہے کیچھ کیھی مجھے شک بھی ہوتا مگریں اے بے کار وموسے سمجھ کراہیے ول سے نکال وی میں بار بار کہتی کہ نثار اسائٹین ہے نثار نے مجھے مجبور کیا کہ میرا گھر والوں سے زکر کرو جب میں نے بات کی تو بہانے بنانے لگا مجھے ہر شخص نے بار بارسمجھایا پیار ہے بھی اور بخی ہے بھی یگر میں ہی پاگل تھی جواس دھو کہ ماز کو پہچان نہ سکی تھی جب میرے باپ تک بات مینجی تو اس نے مجھے دوستوں کی طرح سمجھایا کہ بیٹا وہ مخص ضرور ممہیں دھوکہ دیے رہا ہے پہلے وہ بے جین تھا کہ گھر میں بات کرومگر اب نت نے بہانے بنار ہا ہے بیٹا سوچوالیا کیوں کرر ہاہے بیٹا تیز حمکنے والی شے سونانبیں ہوتی تمہاری عمر ہی کیا ہے عقل کا

آپی وہ نار۔اس سے پہلے بے زویا کچھاور بولتی زویا کا بھائی لال بیلا چہرہ لے کر ہمارے کھرِ آن پہنچا تھا میری چھٹی حس نے خطرے کا احساس ولایا اس کے چھیے ہی اس کی ہاں بھی آگئی زویا کے بھائی نے اسے بالوں سے بکرا اور تھیبٹ کر دروازے تک لے گیا ہم دونوں نے بوری قوت ہے زویا کو چھڑایا نجانے اس میں آئی طافت کہاں ے آگئی تھی اس کے بھائی نے زویا کی گردن دیوچ میں لی اور اس کی آئکھیں طقو ں ہے الجنے کو ہو کئیں زویا کی مال بار بارایے بیٹے کے سامنے باتھ جوزتی بیٹائمہیں خدا کا دانطہ اے معاف کر وے میں نے جب اس کے بھائی سے کہا کہ تو اس ك كرفت ايك لمح لے ليے دھيلى پڑ كئى ہم نے فائدہ اٹھا کر ای کمجے زویا کوسائیڈیڈ کیا زویا کی ماں جلدی سے گلائں میں یانی لے آئی اور زویا کو دیا زویا کا بھائی ابھی بھی قبرآ لود نظروں سے زویا كو گھور ربا تھالىكن ميں ابھى بھى سارے معالمے ہے نا واقف تھی زویا کی رورو کر آنگھیں سرخ ہوگ گئی تھیں زویا کی ماں مسلسل بول رہی تھی کہ ہماری تو عزت خاکِ میں مل جائے گی زویا کا بھائی بولا یوچھاس ہے کون ہے وہ بتاتی کیوں ہیں اس کی اس بات بوافآد ہے ہراساں زویا مزید ہرساں ہو گئی تھی بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ اس کے بھائی نے حلق کے بل غرا کر یو جھا آ ہت۔ بولو بیٹا آ واز اڑوس پڑوس میں جارہی ہے لوگ کیا سوچیس کے زویا کے رونے میں اضافہ ہوتا جار ہا تھا میں نے زویا کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کے بھائی کوئسی طرح سمجھا کر گھر بھجوائے اور زویا کومیرے یا س رہے ویں زویا کی ماں ایسا کیا مگر زویا کی ماں مجھے جاتے جاتے ہے تھم صا در کر گئی کہ بینے ہم اس کی شادی ای لڑکے نثار ہے کرنے کو تیار ہیں لیکن ا گروہ اینے والدین کو بھیجے اور عزت ہے بیاہ کر

جورى 2015

جواب عرض 80

وردسے والے بھی کمال کرتے ہیں اور میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے سامنے صوفے کی بشت ہے سر نیکے بنی زویا دل میں ایک عجیب بلچل ہی تھی ایک متواتر پازگشت اس کے ارد گرد ہور ہی تھی اک سمندر کی پیارتھی اس کے اندر مگروہ سبراؤں میں بھٹک رہی تھی اور اس کے دل میں ایک حیب ی تکی ہوئی تھی مکمل منوں کا عالم تھا اور دور تک انیک سنا ٹا سا جھایا ہوا تھا نہ کو ٹی آ ہٹ نه كونى وستك رآج سب رشيخ نافي نوث يك تصحیسی رہتے کا لنحل نہیں تھا آج وہ بالکل آزاد کھی محبت کے رشتے ہے آج مبھی تو وہ چونکی تھی سنجیدگی ے سر بلایا میری طرف دیکھا اور میں بھی اپنی بات میں محو ہو گئی میں بیسو چنے لگی ان پیمخف کئی صورت بھی زویا کے قابل نہیں ہے ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہے بے جاری کواتے میں اس کی ایک ہلا وینے والی بات نے میرا سارا وهیان این طرف هینج لیاوہ بولا میری زندگی میں اب تک بے 🗳 رلز کیاں آئی اور گئی ہیں میں لڑ کیوں سے زیادہ وفا اک مبینه دوستی رکھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں خوبصورت ہے خوبصورت اور پیاری ہے ہیوری امیرے امیر لا کول کو میں نے اپنا نشانی بنایا ہے پھر زویا کیا چیز ہے اس نے بہت ہی جیران کن بالتمن کی مگر کھھ بالتیں ایک کیس جو وقعی ہی جیران سن تھیں وہ کہنے لگا کہ آلا کو کی اڑ کی یہ تنبت کر دے کہ نثار نے اس سے وفا کی یا ایک ماہ سے زیادہ دوئی رکھی تو میں اپنا سرفلم کر وانے کو تیار ہوں اس کی باتیں من کر میرا دیا نے گھو منے لگا تھا میں نے اے کہایا کج من بعد کال کرنا ضروراس نے فون بند کر دیا ہیں نے زویا سے یو چھا کہ کیا تہمیں ان تم**ا**م ہاتوں کے بارے میں علم تھا۔ مبیں ۔ آبیں ۔ آبیں آئی جان <u>مجھے</u>تو شار نے صرف اتنا ہی کہاتھا کہ ایک گڑ کی ہے جے جے

استعال کرو میں ابوکی باتیں غور سے ختی رہی مجھے
اس وقت ابوکی باتیں زہر لگ رہی تھیں گر آج
امرت ہے بھی زیادہ میٹھی لگ رہی تھیں میں نے
اے کاش میں اس دن ان کی بات مان کہی تو آج
یہ دن ند دیکھنا پڑتا میں نے زویا کی ساری باتیں
بڑے دھیان ہے تی تھی اور کہا کہ کیا تمہا ہے یاس
اس لڑکے نار کا نمبر ہے تو وہ بولی کہ جی ہے میں
مغے کہ اکہ مجھے دو میں نے نمبر لے کر ذاکل کیا تو وہ
جی کون جی میں زویا کی دوست ہوں آپ نار۔
جی میں نار ہوں کیا خدمت کرسکتا ہوں آپ

كى زويات بات كروجى مجھے زويات بات نبيل کرتی کیوں کیوں نبیں کرنی اس کی ذی گی ہر باد کر ے اب بات نہیں کرتے کی ان کی کے ساتھ اپیا کر کے حمہیں شرم نہیں آئی کیا تمہار کے گھر میں بہنیں مہیں میں کیا تمہارے سنے میں وال مہیں ہے کیا تہارے اندر ذرہ بھی انسانیت تہیں ہے میں نے اتنی یا تیس کیس مگر وه کچھ نه بولا اب بولوکیا بولتے کیوں نہیں ہو خاموش کیوں ہو کچھ ذرا بھی انسانیت باتی ہے توتم بولوتو وہ ولا کہ پہلے آپ بی بات حتم کرلیں پھر میں بولوں گا باں بولواس نے منه کھولا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ مولا دیکھیں جی میں نے زویا ہے کوئی شادی وادی کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ نسی ہے بھی نہیں کیا تمہارا نسی ہے کیا مطلب میں نے اس کی بات کا ک کر کہ ااس نے بعلق ہو کر کہا میری زندگی میں کوئی زویا نہیں ہے میری زندگی میں ہرروز ایک زویا آتی ہے اور اللِّلِے دن جل جالی ہے میں حمران ان نظروں ہے بھی ز دیا کی خرف دیکھتی اور بھی اس کی با تیں سنتی کہاں ز دیا کی محبت اور کہاں اس کی

کیوں بچی محبت کرنے والوں کومجت نہیں ملتی در در دینے والوں کا تو سچھ نہیں جاتا

2015

جواب عرض 81

اب نشاندکون

میری جان بیسب میری جبیں کی ہی مانتیں میں میں نے اس کے لیے سنجال کر رکھی ہوئی ہیں جب وہ مجھے ل جائے گی تو میں اس کی امانتیں اس کے حوالے کر دوں گاٹھیک ٹھیک مگر پوری بات بتاؤ

اس وقت میری عمر چود ه سال تھی جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جبیں کے گاؤں گیا میرا کوئی ایبا ویبا ذہن نہیں تھا میں بس چھٹیاں گزارنے گیا تھا میرا بالکل بچوں والا دِ ماغ تھا جبیں مجھ سے عمر میں تین حارسال بڑی تھی ایک دن حسب معمول ہمجاریائی پر بیٹھے ہوئے تھے جبیں این ماتھوں یہ مہندہ لکوا رہی تھی جبیں نے این ماتھ پر مہندی ہے میرا نام لکھا جب جبیں نے مبندی ہے این لکھا تو میری خوشی کی اتنبا ندرہی میں نے جبیں کی طرف محبت ہے دیکھا تو وہ شرما سی گئی اور اس نے ماتھ سے مہندی دھو ڈالی میرے دل میں ایک بلچل ی مج گئی تھی جبیں کی ب چھلکنے آئی میری زندگی میں عجیب می خوشیوں کا اضافہ ہونے گا یہ محبت بھی عجیب شے ہے خوشبو کا ا مک لطیف یا مجمونکا بن بلائے مہمان بنے لگا او رمیری ساری ہتی کو لپیٹ کر نے گیا اور میں نے یه کب موحیا تھا کہ وہ میری زندگی میں ای طرح بیار کی صورت آئے کی اور نیزاں کی مانند لوٹ جائے گی اب میں اسے کہ بھی کیے: یتا کہتم میری زندگ بن گئی ہوتم میری بہلی اور آخری محبت ہو تمبارے بغیر اب میں ناہمل ہوں مرحمہیں کیسے کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں کھونہ دویں تهمیں تم میری محبت کوٹھکرا نہ دویہ بات گوارہ نے تھی که میں این محبت کی تذکیل برداشت کرسکوں اس لیے میں اس ہے پچھ کہتا نہ تھا کیونکہ میں اس وقت اس کے مقابلے میں کھے تھا نہ حیثیت میں نہ خوبصورتی میں نہ تعلیم میں میں خود کواس کے قابل

میں بھین میں بیار کرتا تھا تگر وہ اب مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ مجھے ملی نہیں ہے اس کے سوا مجھے مجھ میں بتایا زویا نے ایک گہری سائس بھر کر کہا میں نے زویا کوسلی دی میں دیکھر ہی تھی کہ وہ خو دکو یرسکون دکھانے کی کوشش کر رہی تھی سارے وسوسوں کوایک جانب رکھ کرشار ہے خدشوں کو پس یشت ڈ ال کرساری سو چوں کوجھٹکتے ہوئے وہ میرا کام معمول ہر لانے کی کوشش کر رہی تھی وہ مطمئن نهیں تھی مگر خو د کومطمئن ظاہر کر ربی تھی وہ خوفز دہ د کھائی دے ربی تھی مگرخو دیراعتا د ظاہر کر رہی تھی اندرے حدیثے سر ابھارے کھڑے تھے تمر پھر بھی وه مطمئن ہو کر تمام با توں کو جھٹلا رہی تھی کیکن میں سب مجھر ہی تھی دیکھی کہ دی کیسے میری تمام باتوں کو سننے کے لیے ضبط اور ہمتیں اٹھٹی کررہی تھی زویا کہے گئی آپی آپ کال کریں میں نے کال کی میہ جبیں کون ہے میں نے بہلا سوال ہی فون ا نھاتے کر دیا اس کے دیاغ پرتقش کر دیا کیونک میرے خیال کے مطابق یمی بہتر تھا اور کسی حد تک بمی ٹھیک تھا تو وہ حجت ہے بول بڑا کہ مہیں کس نے بتایا میں نے کہاجی مجھے زویائے بتایا ہے۔ پلیز بتا ئیں ۔ جی میں اٹن مچھلی زندگی کو یاد کر کے خود کو پر بیٹان نبیں کرنا چاہتا اچھاتو جوآپ دِ وہروں کو پریشان کرتے ہیں اس کا کوئی احساس نہیں میں یو چھ کر ہی رہوں گی آخر چکر کیا ہے تمہارا مقصد کیا ہے اورتم ایسا کیوں کرتے ہو جی دیکھیں بس لرکوں ہے اوت کرنا میرا شوق ہے بہتو کوئی بات نيه ہوئى تمہارے ليے كسى كى عزت كوئى معنى نہیں رکھتی ۔ کیوں تمہارا شوق ہے آ خرتمہارا مقصد كيا ب بناؤا تج مهيس بنانا بي ير عا ا کے تنافورس کررہی ہیں توسنیں۔ ایکچو ئیلی جبیں رہتے میں میری کِزن لگتی ہے میرا من میراتن میرا دهن میری زندگی میری وفا

جۇرى2015

جواب عرض 82

ابنشانهكون

RSPK.PAKSOCIETY.COM

جھیڑوی بھائی مجھے جہیں بہت اچھی لگتی ہے ہیں اس ہے محبت کرتا ہوں مجھے جہیں چاہئے ہر حال میں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا میرے منہ سے سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرا بھائی زورزور سے ہننے لگا کہنے لگا کہ کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے تو میں نے بے تکلف کہا کہ بی ہاں۔

تو وه بھر ہنا اور میری محبت کا نداق اڑایا میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی اٹسی کا مطلب ہیں منجھا بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور بات کو ٹال مٹول کر دیا میرے دیاغ میں نجانے کیوں خطرے کے الارم بیجنے گئے کچھ دن ہوئے تو میں پھر گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا بھائی د کھے کر کہنے لگا ہیہ تیاری بیخوشبو کہال کی ہے تیاری ہے میرے بھائی ی اس قسم کی تیاری تو عام طور پر کوئی جانے کے لیے ہوا کرنی تھی اس نے برے طنز مدانداز میں کہا تہیں یا رایسیا کوئی بات نہیں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی انجائی ہے شے میری محبت کا نداق اڑا رہی ے برا پیچ کررہی ہے جھے ہرطرف سے ہننے کی أُ وَالْمُرِينِ مِنْ إِنَّى وَ يَنْ لِلْمِينِ بِعَالَى مِيرِ بِي يَحِيجِ لِيحِيجِ ہی کمرے تک آگیا کہاں جارے ہو۔ گاؤں جارہا ، ہوں جبیں ہے لینے میں خاموش ریا مگر بھائی کے چیرے کے تاثرات کچھاور ہی کہدر ہے تھے میں بہت سٹریس بھائی بلیز جھے سمجھنے کی کوشش کریں مجھے جبیں واعظ ہر حال میں کی اس سے بے بناہ محبت کرتا ہوں اور محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے اس پر بھانی ایک بار پھر بنس دیااور کہنے لگا چھڈیار چل اندر چل خیند بری ہے تیری محبت کے فسفے کو مندلگ جائے گی چل جائے سے بیتے بیس کل جانا میں نے جانے کی کوشش تو بہت کی مگر بھائی اصل بات نہ بتاتا پھر ہم وونوں بھائیوں نے تھنڈے موسم میں گرم گرم جائے لی یا تیس بھی ہوتی رہیں جبیں کے بارے میں بھی ہوئیں گرحس یار ہے

نہیں مجھتا تھا گر کیا کرتا جزبوں پر اختیار کب تھا اور دل کوئی جارا غلام تھوڑی تھا جو ہماری بات مان لیتا دل کو یہ جذبات اور احساسات کی رياست كابادشائة ج مين ال التيج ير كفر اتفاكه میرا دل جا ہتا تھا کہا پی جبیں کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ توڑ دوں اور اے دنیا ہے چرا کر لے عاؤن خوال مجھے خود کومٹانا ہی کیوں نہ پڑے ابھی میں وہی پر ہی تھا کہ مجھے ایک ہفتہ ہو چلا تھا میں ہر روزجيس كوچيكے چيكے ويكها تھا مر بچھ كہنے كى ہمت نہ تھی بھی جبیں اپنے حسین سرایے کے ساتھ پاس آئی بھی تو بیں شرم سے اپنی آئٹسیں بند کر لیٹا کئی باردل جا ہا بھی کدا بناول کول کرجبیں کے سامنے ر کھ دوں مگر ہمت نہ جتایا یا ہے کرتے میرا واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا جس نے کھ اشعار آتے ہوئے میں نے جیس کی ڈائیری پرلکھ دیتے اور خود جیار ہوا بہت سارا پر فیوم لگایا اس خیال سے کہ جبیں کے پاس جاؤل گااگرموقعہ ملاتو آہے دل کی بات ضرور مہوں گا میں ابھی جبیں ئے یاس پہنچا ہی تھا کہ عین ای وقت میرا کزن یعنی جنیں کا بھائی کمرے میں انٹر ہوا کیوں بھائی جانے کی تیاری ے بچھے ایسے لگنے لگا جیے میرے سارے جذبات كانون بحرى تنظم ير ننگے ياؤں رس كررے إن میرے سارے خیالات جذبات ول میں ہی رو گئے تھے اور میں اپنے بیار کا بوجھ لیے ہوئے گھر آ گیا مجھے نہ دن کو چین نہ را توں کو نیند میں ہر وقت جبیں کے بارے میں ہی سو چنار ہتا تقریبا ایک ماہ بعد میرے بڑے بھائی کی شادی تھی جوای گاؤن میں تھی مجھے بہت خوشی تھی کہ میں جبیں سے ملول گا اس ہےا ظہار محبت کروں گا پھروہ بھی کرے گی ہے سوچ سوچ کر میں دن رات یا گل ہوتا رہتا تھا ا یک دن میں اور جھ ہے پڑا بھائی نو از ہم دونو ن بیٹھے باتیں کررہے تھے کہ میں نے جبیں کی بات

سوالي نه ہوں گئے آج تو وہ واقعی سی شاعر کا حسین خیال لگ ربی تھی وہ ذرا ساینچے کی جانب جھکی تو میں نے شرارتا کہا کہ میں نے سنا ہے اس وا دی کے لوگ محبت کوفراموش نہیں کرتے جناب ہم بھی بہت امیدیں لیے ہوئے ہیں جبیں خاموش ہو گئی کیکن میں نے محسوں کیا کہ شاید اے بہت برا لگا میں دو تین دن گاؤں رہا جبیں نے مجھ سے ٹھیک طریقے ہے بات بھی نہ کی میں نے یو جھا تو اس نے ٹھیک طریقے سے جواب بھی نہ دیا جس کی وجہ ہے میں بہت پریشان رہامیں مجھنیں یارہاتھا کہ کیا ہورہا ہے میں گھر واپس آگیا تھا مگر آتے ہوئے میں جبیں کی ڈائیری میں ایک خط جھوڑ آیا تھا جس میں نے وہ سب کچھ لکھ ویا تھا جو میرے دل میں تھا اب جواب سننے کے لیے میں ے چین تھا اب جواب مجھے کس صورت میں ملا یہ بھی بتاتا چلوں کچھ واوں بعد میرے بھائی نواز نے کام بر جانا تھا وہ جاتے ہوئے گاؤں گیا تو مبنی نے ساری بات اسے بتا دی جب بھائی گھر آیات آگ بولد تھا مجھے کہنے لگا میں نے تحقیے کہا تھا نہ کر جبیں کے پیچھے نہ بھاگ اس کا پیچھا چھوڑ دے اس کی محبت میں ندالجھ تو ابھی ان چکروں سے دور رہ تو ابھی بید ہے بھائی کی زبان ایک بار پھر نہاڑ كفرائي وه قبقيم نگا كرنس ربا تقاميس نگاميں جھکا ہے بس رویے جار ہاتھا رونے کے سوااور کر بھی کیا سکتا تھا میں امھی بچہ ہی تو تھا چے ہی تو کہہ رہے تھے وہ ایک ایسا بچہ جوا یک خوبصورت کھلو نا بیند کر بیٹھا تھا اور اسے یا نے کی ضد کر رہا تھا تگر اسكے اپنے بى اس كا يذاق ازار ہے تھے اس كا تمایشہ بنارے تھے زندگی میں کچھ چیزیں اتن قیمتی ہوتی ہیں کہ آگر وہ کھوجا تیں تو سکھ چین کھوجا تا ہے میں نبائت ہی معصوم انداز میں کھڑا اس سے باتیں کررہا تھا رور ہاتھا بھائی مجھے جبیں پہندے

ہات آ گے نہ بڑھی میراهمیر دوطرفہ بٹ ساگیا میں سوچوں میں گر سا گیا بھائی میری طرف دیکھتا تو میں اپنے لیوں پر دکھاو نے کی مکاری مشکرا ہٹ سجا لیتا ہم دونوں کھڑے ہونے لگے تو بھائی نے مجھے عجیب ی یات کئی جس میں میراننھا سادیاغ الجھ کر رہ گیا بھائی نے کہا جبیں کی محبت میں اتنامت الجھو که تمهیں کوئی سلجھانہ سکے بیہ بات اس وقت میری سمجھ سے باہر کھی مگرا بہیں وہ تو سہ کہد کرچل دیئے محر میرا ننها سا دل اندر ہے ٹوٹ سا گیا میں سوینے لگا کنہ آخر بھائی ان تمام الجھنوں ہے رہا کیوں نبیں کر دیتا کیوں بہیلیاں بجھوا رہا ہے بھر سوچا چلومبح گاؤں تو جانا ہے جبیں سے ساری بات واضع ہو جائے گی اس سے پوچھوں گا کہ وہ مجھ ے محبت کرتی ہے یانہیں دو برنے شام ہونے کا انتظار کرنے نگا اور رات ہوئتے ہی میں سنج ہونے کا انظار کرنے لگا ساری رات جاگ کر گزادی منع ہوئی تو جانے کی تیاری کرنے لگامیں آئی کے گھر پہنچاتو جبیں سکول کی ہوئی تھی بھی کمرے میں آ کر کینتا مجھی گلی میں بھی صحن میں تگر وقت گزرنے کا نام نہ لیتا ہے انتظار کے کمحات بھی کتنے طویل ہوتے ٰ ہیں مجھےا ک وقت احماس ہوا بڑے انتظار کے بعد جبیں آئی جبیں کو دکھے کر میری آئھوں میں خوشی کی لېر دور گئی جبیں بھی جھے د کھے کر بہت خوش ہوئی شام ہوئی سب حبیت پر بیٹھے تھے سردیوں کے دن تھے منٹ کی خلالم ہوااس کی حسین زِنفوں کو جھو کر اور بھی حسین دلکش منظر پیش کرر ہی تھی سفید ادر گلابی پر عد سوٹ میں وہ بغیر پیک اپ کے ہی معصوم اور پیاری لگ ربی تھی میری نظیریں ایک لمح کے لیے اس کے چبرے پر تھبری کئیں میں اینے دل میں بہت کی امیدیں لیے ہوئے بیٹھا تھا اورسوچ رېا تها که جېين تمهاري دېليز پر دم تو ژ د پ تے یا بوڑ تھے ہوجا کی گے مرکسی اور کے گھرتے

جوري 2015

جواب عرض 84

ابنشانهكون

copied From Web

تھل ہو گیا ساون کا مہینے تھا بہت لطف اندوز موسم تھا میں کھڑکی کے ساتھ والی کری سے مریکے بیٹھا تھا کہ نواز بھائی ایک دم ہے کمرے میں آن گھسا اس کے سرسے چھر جھر یائی برس رہا تھا ہم دونوں کے سوا کمر سے میں اور کوئی نہ تھا بارش بھی آئی تیز کھوں کے سے کھی کہ سب اپنے کمروں میں قید ہوکر رہ گئے تھے بھائی نے بھائی کی بات سینہ باؤ را تجھے میاں کیا حال ہے بھائی کی بات سینہ چرتی ہوئی میر سے دل ہے جا گئی تھی لیکن میں بھر بھی خاموش تھا میں نے تہ ہیں کہا تھا نہ کہ جبیں سے دور خاموش تھا میں نے تہ ہیں کہا تھا نہ کہ جبیں سے دور

ر بہا۔
لیکن تم نے یہ نب کہا تھا کہ وہ تم سے محبت
کرتی ہے مجھدار تھے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے
بھائی میں مجھدار کہاں ہوں مجھے تو آج بیتہ چلا ہے
کہتم مجھدار ہوا گر مجھدار ہوتا تو ضرور مجھ جاتا۔
تو ابھی مجھ جاؤ۔

بھائی بلیز خدا کے لیے خاموش ہوجاؤ۔ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میری آنکھوں کے

بچینو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا

تم ہے وقو کے نہیں ہوتم ہے بھے ہے ہی زیادہ مسجھدار ہوتم نے تو اپنی لوئی کسر باتی نہیں جھوڑی تھی سب ہے کہا کہ جھے جیل جائے بچھے جیس سے شادی کرنی ہے آیا بڑا پیار کرنے والا مجنوں بنا بھرتا ہے اب تک تو میں برداشت کرتا رہا ہا با اگر تمہارے جھونا بھائی سجھ کر معاف کرتا رہا اب اگر تمہارے ہونؤں پر جبیں کا نام بھی آیا تو میں تمہاری زبان مسیخ لوں گا۔

میں نے اس ہے محبت کی ہے کوئی نداق نہیں نھیک ہے اگر وہ نہیں کرتی تو میں تو کرتا ہوں میں اسے ایک نہ ایک دن ضرور اپنا بنا کر رہوں گا میرا یہ کہنا تھا کہ نواز بھائی آگے بڑھے اور میراگریباں میں بلک بلک کررور ہا تھا میں گڑ گڑار ہا تھا بھائی مجھے جبیں جا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بھائی مجھے جبیں لا دیں بھائی مجھے جبیں اچھی لگتی ہیں لیکن بھائی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا پاگل ہو گئے ہوتم وہ کوئی تھلونا تھوڑی ہے جو تہمیں لا دوں وہ کسی صورت بھی تمہیں نہیں کی سکتی کیوں جبیں تم سے نہیں مجھ سے محبت کرتی ہے۔۔۔

آخر بھائی کی زبان پر وہ الفاظ آبی گئے مجھے اپنے کانوں پریفین نہ آیا گریہ حقیقت تھی مجھے اپنے بیار کا تاج محل لڑ کھڑا تا ہواد کھائی دیا ایک طرف میرا پیار بھائی میرآ پ فرف میرا پیار بھائی میرآ پ نے کیا کیا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہ روکا جب میں نے آپ سے بہلی بارکہا تھا۔
میں نے تمہیں سمجھایا تو تھا۔
میں نے تمہیں سمجھایا تو تھا۔

بھائی آپ نے بجھے کب کہا تھا کہ جبیں آپ کی محبت ہے آپ نے مجھے کیوں ندروکا آپ نے مجھے تھیٹر کیوں نہ مارے آپ میرے کیے بھائی ہیں

کسے بھائی ہیں آپ جس نے جھے ہرباد
ہونے دیا جب میں لت چکا تو میرے مسیحا بنے
آگئے آپ جھے کرنے دیں میں جو بھی کرتا ہوں
جھے جہیں ہر حال میں چاہئے ۔ چاہے جیسے بھی میں
جبیں کے بارے میں ای ابو سے بات کروں گا
میں نے ای رات کو ای ابو سے بات کی سب
میری باتوں پر ہننے گئے کے عمر دیکھو اور با تیں
دیکھولیکن مجھے خود سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں ایسا۔
کیوں کر رہا ہوں ای ابو نے بھی کہی کہا تھا کہ وہ
تہمیں نہیں نو از کو پند کرتی ہے پھر میں نے بھائی
سابی سے بات کی تو انہوں نے بھی کی جواب دیا
سابی میں نے جبیں سے ایک بار بھی نہ بو چھا کہ تم
کیا چاہتی ہوا یک دن بہت زیادہ بارش ہورہی تھی
آسال سے اتنا یا تی برسا کہ تھوں میں ہر طرف جل
آسال سے اتنا یا تی برسا کہ تھوں میں ہر طرف جل

جنورى2015

جواب عرض 85

پڑ لیا اور میرے منہ پڑھیٹر دے ماراتمہاری یہ ہمت تم جبیں کے بارے میں ایسا لٹا سیدھا بولو ہمائی نے بچھے تین تھیٹر مارے میں نے بھی بھائی کا گریبان بکڑا گر ہاتھ نہا تھایا مجھے اس دن پتہ چلا کہ محبت میں گنی طاقت ہوتی ہے ایک طرف میری مبرے بھائی کی محبت تھی اور ایک طرف میری محبت اتنے میں چا جی نے ہمیں لڑتے ہوئے دکھے مبری باوہ دوڑ کر آئی اور ہمیں چھڑایا میری بہت بری حالت ہو چی تھی آئ نہ میرے بھائی کو میرے حالت ہو جی تھی آئ نہ میرے بھائی کو میرے جھوٹے ہوئے رہم آیا اور نہ ہی میں نے ان کے جھوٹے ہوئے کی تمیز کی محبت میں ہم چھوٹے بڑے

ہوئے کی تمیز بھول گئے۔

کیا چیز ہے یہ محبت اس کی کوئی منزل بھی ہے یا نہیں ایک سکتی ہوئی چنگاڑی ہے یہ محبت بس د یوں کو جلانا جانتی ہے سے جلانا نہیں جانتی میں ساری رات سوچیا ر با که اب نه جانے کیا ہوگا میری مجی نے تمام گھر والوں کو ڈ ھنڈ ور د پیٹ دیا كه بم كن بات يرجمر رب ت بات نكت نكت نكت جبیں کے گھر والوں تک پہنچ گئی ان لوگوں نے حارا و بال آنا جانا بند كر ديا تمام رات نيندنه آئي تمام رات رو روِ کرسو چتا رہا کہ اب کیا کروں كرونيس بدنتار بالبهى تي يرسرر كاكر حجيت كو كهورتا ر ہا پکھاای تیز رفار سے جاتا رہا میں صبح ہونے کے انظار میں تھا میں نے گھر سے بھا گئے کا ارادہ بنالیا تھا گھر ہے دو جہاں ہے دوراس شہر ہے دور جبیں کی یا دوں ہے دور کہیں دورنکل جاؤں میں گھر میں سب ہے لا ڈ لا تھا گرآج تنہا کیوں میری زندگی عم سے آئنا کول دھریے دھرے آنسو آ تحصوں کی وہلیزیہ جمع ہونے کی مگر میں اتنابزول كيول موريا مول مجھے تو جبيں جائے مجھے تو براآ دمی بنتا ہے مجھے بمل کی چیک ٹی روشنی جا ہے میں ایک نہ ایک دن اس قابل ضرور بنوں گاگی

جبیں کوا پنا بنا سکوں۔ صبح ہوئی تو میں کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل پڑا اور لا ہور کے گاڑی میں بیٹھ گیا گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے اس بات پر ہنسی بھی آئی کہ جولڑ کے گھر ہے بھا گئے ہیں وہ لا ہور ہی کیوں جاتے ہیں

اسلام آباد - کراچی - راولینڈی - فیصل آباد ۔ کیوں نہیں گاڑی میں میٹھے بھی مجھے بار بارجیں کی یا دیں ستار ہی تھیں اس کامعصوم چیرہ میری نگا ہوں کے سامنے گھوم رہا تھا میں نے لاکھ کوشش کی محراس کی یادوں دے پیچھا نہ چھڑا سکا جبیں کی یادوں کے ساتھ سفر کیا تو مجھے پہتہ ہی نہ چلا کہ کب لا ہور آ گیا اس اجنبی شهر میں میں اس وقت بالکل اکیلا تھا پھر بردی مشکل سے میں نے ایک دوست کا سراغ لگایا اور اس کے پاس چلا گیا اس کی منت ہ ما جت کی تو اس نے ایک فیکٹری میں مجھ بطور ورکر کام پررکھوا دیا میں تین ہزار تنخواہ پر کام کرنے لگا۔ اس میں بروی مشکل ہے بارہ تیرہ سورو یے بیا یا تا تھالیکن پھر بھی میرے لیے کافی ہوتا کیونکہ میں ا کیلا ہی تھا میں ساتویں جماعت میں تھاجب گھر ے نکا تھا جھے فیکٹری میں کام کرتے کرتے دو سال ہو گئے خصے تیکن سرے گھر کا کوئی فرد مجھے ڈھونڈ نے نہیں آیا تھانہ ہی انہوں نے کوشش کی تھی فیکٹری میں بھی مجھے ہر بل جبیل کی یادیں ستوتی رہتی تھی اس کے یادوں نے ایک یل بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا تھا ہر دفت اس کی یاد میں کھویا کویا رہنے کی وجہ سے میرا بھی مثین میں ہاتھ آجاتا تو بھی کوئی چیز ہاتھ پہلگ جاتی فیکٹری کا وُلِكُمْ مِجْ مِعِيثِهِ مُدارِّي كُرَا كُهُ يارِسَهُمِينِ بَي كيون سب سے زیادہ چوٹی لگتی ہیں دھیان سے کام کیا کو تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے میرے دوست مجھے کثر سمجھاتے رہے مگر وہ کیا جانیں کہ جوایک

جورى 2015

جواب عرض 86

کا مران خوش ہو تے ہوئے کہا مجھے بھی اس کی بات میں اپنا اچھا مستقبل نظر آیا کیونکہ میرا بھی مقصدتھا آ کے بڑھنے کا جبیں کو حاصل کرنے کا تھا اب مرے دل و دیاغ کے دوران ایک جنگ ی حچر کئی تھی میں مسلسل کامران کی باتوں پرغور کرنے لگا تھا اور ہم نے فیصلہ کر لیا اس مہننے کی تنخواہ لے کریہاں سے طلے جاتمیں گے دس دن بعد ہمارا مہینہ بورا ہو گیا اور ہم فیکٹری سے نکل آئے دو تین ہوٹلوں سے بیتہ کیالیکن ہمیں کا م ندملا پھر بری مشکل ہے ہمیں ایک ہونل پر کا م ملا جہاں کا مران بطور کاریگر خانسامه اور میں میزیان کام کرنے لگا کامران کی شخواہ جار ہزارتھی اور میری تین ہزارتھی میں نے بینو کری اس لیے قبول کی تھی کہ میں بھی یہ کام سکھنا جا ہتا تھااس میں کا مران نے میری کافی میلپ کی دوساتھ ساتھ مجھے سب سکھا تاتھی رہا ہم نے اس ہوئل پر تین ماہ کام کیا اور چھوڈ کرکسی اور ہول پر دونوں ہی بطور خانسامہ کاریکر کام کرنے لگے تھے ابھی میں مکمل کاریکر تو نہ تھا مگر کامران میرے ساتھ تھا اس لیے میں مظمئن تھا وہ ہول خاصا اجھا ہوئل تھا اس کیے وہاں ہم دونوں کی تخواہ چیہ جمہ ہزارتھی ہم نے دہاں ہوگیا ہوگیا تو بین ممل کاریکر ہوگیا جہاں بین مکمل کاریکر ہوگیا جہاں بین مکمل کاریکر گیا دہاں میں مکمل کاریکر گیا دہاں میں منے حالات ہے۔ لڑنا بھی سکھ لیا تھا وقت کی دھوپ اور جھاؤں میں جینا کے لیا تھالوگوں کے تھنڈے اور گرم رویے کو بھی گیا تھا یہ دنیا کس قتم کی ہے اے کیے لوگ جا ہیں میں سب جان گیا تھا اس و نیامیں کیسے جیا جا سکتا ہے یہ ممی جان گیا تھا اب جھے اس کی پر واونہیں تھی میں کیا ہے کیا ہو گیا تھا مبھی بھی اپنے أب كود محماتو د محمايي ره جاتا مجھا كثرية شعريا د آ جا تا۔ اے عشق تو نے تو رلا دیا مجھے

باراس کے یاس جاتا ہے اس کا واپس آنے کو جی نہیں کرتا حالانکہ اس کا مزاج بھی سخت تھا آور اس کامخرہ بھی آ ساں ہے یا تیں کرتا تھا جب وہ جھی تو میری نگا ہیں بھی جھی کی جھی ہی رہ گئی میں تو مرمناتھا اس کی ادا وُں بِرآج مجھے فخر ہور ہاتھا اپنے بھانی پر جو اس کی محبت یا گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ بد نفیب ہوگا وہ اگر ان نظاروں کوٹھکرائے گامگر ا سے ہی لوگوں کی وجہ سے شاید اس و نیا کا نظام جل رہا ہے میں اکثر اس کے سامنے گنگ کا گنگ ره جاتا تقاوه بوت چل جاتی اور میں و کھیا بی ره جاتا تھا وہ سے میں حسن کا آیک شاہ کارتھی جب رات کا دوس ایم ہوتا تو وہ اکثر آ کر مجھے نیند ہے . بيدار كردي تي تقي جب ميں چونك كر اٹھتا تو پية چلتا ہے بیا یک حسین خواب ہوتا میں پھرائی خیال ہے لیف جاتا کہ اور م ای خواب کے بار لے من سوینے لگنا کہ کیے ایک بل میں آلی ہے اور میر کے یاں بیٹھ کر مجھ سے ہزاروں یا تیں کر جاتی ہے وہ میری سوچوں سے حکومت کرنے کی الیک خوبصورت شنراد رئمتى اے كاش بيخواب حقيقت میں بدل جائے آکٹر اپی خیالوں میں پہتہیں کب تک میں جا گنا رہتا اور ایک ان بے قرار آنکھوں میں نیند آجاتی ایک دن میں اور میرا دوست كامران بم كينتين پر بينه كرجائے يي رہے تھے وہ کنے لگا کہ یار ہم ہوں کب تک میکٹریوں کے و کھے کھا کیں گے ٹھریں گئے تین ہزار کی نوکری كرتے رہيں مے من كچوكھانے بنانے كا ہنر جانتا ہوں بیرا خیال نے ہم ہوئل کا کام شروع کرتے میں میں نے اخبار نیچے رکھتے ہوئے اس کی بات یر توجددی یار کہتے تو تم میک ہوجس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی مر ہاترے یاس اِتے بھے نہ سے کہ اپنا کام شروع کرتے ہم پہلے کسی ہوتی پر بطور کاریگر کام کریں گے اچھی خاصی تخواہ لیے گ

جواب عرض 87

بی میں نثار بات کرر ہا ہوں جی آپ نے ہوئل میں کار ؤ دیا تھا ہاں ہاں یا دآیا کیسے ہو نثار میں اصل میں مجے تمہارا باتھ کا کھانا بہت پسندآیا تھا میں تم ے کہنا جا ہتا تھا کہ کیا ہمارے گھر پر کام کرو گے میں نے کامران کو اشارہ کیا تو کامران نے ہاں بولنے کا اتارہ کیا میں نے ہاں کبد دی تو ان صاحب نے اینے گھر کا ایدریس فون بریکھوا دیا اور ہم دونوں مینخ بہت خوش خوش ان کے گھر پہنچ کئے وہ صاحب تھریر ہی تھے ہمیں اینے سامنے یا کر بہت خوش ہوئے اور اپنی بیٹم سے کہنے اگا کہ یہ وہلڑ کا ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا یہ تمہارا کراہے انہوں نے ایک کرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو خاصا کھلا مگر سادہ تھا مجھے کا مران ہے بچھڑنا عذاب لگ رباتھا ماں باپ اور گھر بار چیوڑ نے کے بعد جبیں کی یادیں اور کامران نے کسلی دی کہ بارای میں تمہار استعقبل ہے کا مران تیج میں میری کا میانی اور تر قی جا ہتا تھا وه د کھے رہا تھا کہ میری کامیا بی اور ترتی ای میں ے اور وہ ان صاحب ہے میری شخواہ کی بات جھی کرچکا تھا انہوں نے میری تنخواہ آٹھ ہزارلگا کی تھی کھانا رہائش اور ضرورت کی چیزیں ان کے ذیمہ تعميل بهت التحلوك يقط مجه جهال اين كاميالي یر خوشی تھی وہیں کا مران ہے بچھڑنے کاعم بھی تھا كامران مجهة مجهانے لگا كه نارتم يربيثان نه مونا میں ٹائم نکال کرتم ہے ملنے آتا رہوں گا اور خوب دل لگا کر کام کرنا میر سے بارمیری بالکل فکرنہ کرنا مکا مران کہدگر چلا گیا اور مجھے جبیں کی یادوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ گیا صاحب نے مجھے فورا وہی کھاتا بنانے کا آرڈر دیا جو میں نے انہیں ہوئل میں کھلا یا تھا میں نے کھانا تیار کیا فورا ان کے حوالے کیا ساری قیملی انگلیاں جائتی رہی شہاب صاحب منیرے کام سے بہت خوش تھے دن گزرتے گئے یو چھمیری ماں سے کہ کتنالا ڈلا تھا میں شدت عشق خیر ہوتیری کیے عالم میں لا کر چھوڑ دیا

ایک دن میں حسب معمول کھا نا بنار باتھا کہ ا جا یک میری نظر سامنے گیٹ پر بری گاڑی جو کے رکی تھی ایک صاحب گاڑی ہے اثر ہے اور آ محموں یر کالا چشمہ اٹکائے ہوئے اندر آئے اور انہوں نے اپنالسا بھارا وجود سامنے پڑی کری پر لا چھینکا اورمسلسل ميري طرف ويجهنے لگا ميں اسپنے كام ميں مفروف تھا میں نے سرسری سی نظروں ہے اسے ایک دو بار دیکھا اتو وہ بڑی ہی غور ہے مجھے گھورے جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کیہ اس کی آنکھوں میں محبت اور اینائیت آن رک تھی اشنے عرصے بعید سی کی نظروں میں میں کے محبت اور إينائيت ويلهى تقي مجصے بهت احيمالكا تقاميل اب لبھی کھاراس کی آنکھوں میں ڈ ویتے اورا تجریحے موئے جذبات کود کھنے لگا تھا میں نے کھا نا بنایا اور ویٹر ہے کہا کہ لے جا زُ اور اس صاحب کودے آؤ وہ لے گیا جب ان صاحب نے کھانا کھایا تو کہنے لِگے ویٹراس کڑ کے کو بلا دُ دیٹر مجھے آ کر کہا میں گیا تو وہ مخص کہنے لگا کہ واہ بھئی واہ کیا مزے کا کھا تا بنایا ہے بہت اچھا کھا نابناتے ہویہ پانچ سوتمہاراانعام ے اور میرا کارڈ رکھ لوال پر میرا تمبر ہے بات ضرور کرنا میں نے ان کاشکر بیادا کیااور کارڈ لے کر جیب میں رکھ لیا جب رات ہوئی تو ہم فری تھے تومیں نے کامران سے بات کی میں نے سب سے يبلے كامران سے مشورہ كرنا مناسب سمجما كيونكه كأمران مجھ ہے زیادہ یہاں کے لوگوں كو جانا تھا میں نے بات کی تو کا مران حجت بول پڑا کہ واہ يارتمهاري تولائري نكل آئى مات توتوبالكل ندسوج بس جلدی ہے نمبر ڈ اکل کرمیں نے کا رڈ اپنی جیب ہے نکالا اور نمبر ڈ ائل کیا تو آ واز آئی جی کون میں

2015 37

جواب عرض 88

میں روز روز ان کوئی ڈیٹنر بنا کر کھلاتا رہا بہت مزا
آتا اب میں شہاب کے گھر کا ایک فرد بن چکاتھا
سب مجھے کہنے گئے کہتم زندگی بھر ہمارے ساتھ ہی
رہو گئے نارتم کہیں نہیں جاؤ گے ایسے میں منتے
مسکراتے دن گزر نے گئے میراوہاں پردل لگ گیا
مسکراتے دن گزر نے ہوئے دو ماہ ہو گئے ان دو
مہینوں میں میں نے اکثر محسوس کیا کہ شہاب کی
چھوٹی میں اکثر میں ان تکھوں سے دیکھتی رہتی
ہے لیکن میں اکثر میں ان نظر یں جھکا کر رکھتا تا کلہ
اکٹر بچن میں آکر مجھے تن آکہ میں کہتی
اکثر بچن میں آکر مجھے تن کر نے لگتی تھی کہتی
اکٹر بی میں آگر مجھے تن کر نے لگتی تھی کہتی
لا ذلی میں تھی اس لیے اکثر اس کی فرمائش پر بی
لا ذلی میں تھی اس لیے اکثر اس کی فرمائش پر بی

میں ہمیشہ نا کلہ سے ناج چھڑاتا تھا اور اس
سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا تھا گر میں اس
سے جتنا دور بھا گیا وہ میر ہے اتنا ہی قریب آئی
جاتی وہ جب بھی کوئی ایس ولی بات کرتی تو میں
ٹال مٹول کر جاتا تھا اوا پنے کام میں محوہ و جاتا تھا
کیونکہ مجھے تو ایسا کام کرنا تھا میں اس سے ہمیشہ
کتر اتا تھا۔

پھرا یک دن تک آگریں نے جھے تجھایا کہ کوئی ذکر کا مران سے کیا کا مران نے جھے تجھایا کہ کوئی بات نہیں یارتم اس بات کو سیرئس نہ لویہ شہر گی لڑکی ہے ایسے ہی کھلے ذہن کی ہوتی ہیں تم اپنے کا م کی طرف دھیان دوبس اس کے بعد میں نے یہ بات بالکل د ماغ سے نکال دی اور اپنے کام میں مقروف ہوگیا اس بات کوایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا شہاب میا حب کی ساری فیملی با ہر گھو منے کے لیے گئی ہوئی تھی اور جھے گھریر ہی چھوڑ گئے میں نے شکر کیا کہ چلو پچھے گھریر ہی چھوڑ گئے میں نے شکر کیا کہ چلو پچھے دی آرام کرلوں گا میں نے گیٹ لاک کیا اور آرام دیا ہے کہ سے کمرے میں آگر لیٹ گیا جب بارہ جے تو اس

کی گھر کی بل جی تو اس طرح جیسے کو کی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہو میں نے بڑے غصے ہے اٹھ کر درواز ہ کھولا تو سامنے تا کلہ کھڑی مسکرا رہی تھی وہ سفیدیو نیفام میں اور گلا بی دوییے میں بہت بی خوبصورت لگ رہی تھی ماتھے پر ہلکی می سینے کی شکن اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہی تھی مرى نظري آج بيلي باريا جائة موئيهي ناكله یر نجانے کیوں تھبری گئی تھی نیں نے ایک دم تمام خیالوں کو اینے و ماغ سے چھٹکا اور ناکلہ سے العب ہوا جی آئے اندرتو وہ میرے بیچھے پیھے اندرآ عنی میں ایک بار پھرآ کر کمرے میں لیٹ گیا تھا تھوری در بعد وہ میرے کرے میں بلیو جیز پہن کر آگئی میری نظریں ایک بار پھر ناکلہ کے معصوم چبرے اور اس کے نرم ملائم جسم پر فک می محسر تعيل جي كعانے كو چھے ہے۔ جی ہے کیا کھا نمیں گی آپ۔

جو آپ کھلائیں گے ٹائلہ کا رویہ بہت ا بنائیت والا تھا جی ہیدکھا نا ہے لائس میں گرم کر دیتا

نہیں میں خود کرنوں گی ۔

نہیں میں کر دیتا ہوں آپ تکلف نہ کریں میں نے ناکلہ کو کھا ناگرم کر دیا ہے تاکلہ کہنے گئی کہ اب گرم کر دیا ہے تاکلہ جنانے کیول اب گرم کر دیا ہے تو کھالا بھی دیں جنانے کیول بچھے لگا جیسے ان معصوم ہو بؤل نے ناکلی خواہش کو ناکلہ کو اپنے ہوئے بھی ناکلہ کو اپنے ہاتھوں سے کھا ناکلہ بہت خوش ناکلہ کو اپنے ہیں آج کیوں اپنا مطلب بھلا بیٹا تھا ہوئی نجانے میں آج کیوں اپنا مطلب بھلا بیٹا تھا سے زندگی بھی کیا تجیب کھیل کھلاتی ہے کیا کیا کرنا سے ناکلہ نہیں کرتا اور جیسے جھے سے مجبت ہے وہ مجھے سے سے میت ہے میرا دل اسے تعلیم نہیں کرتا اور وہ مجھے اپنے ساتھ منسوب اسے تعلیم نہیں کرتا اور وہ مجھے اپنے ساتھ منسوب کرنا جا ہتا ہے ناکلہ میر ہے قریب موتی گئی

FOR PAKISTAN

نہیں ملتا تھا ان کی قیملی بھی بہت تھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ لوگ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے پیتہ نہیں میرا چبرا ہی اتنامعصوم تھا جسے دیکھ کر ہرکوئی میرا مهربان ہو جتا تھا ایک ہی نہ ہوئی تو بس جبیں میں تقریبا پندرہ دن تو دہاں یر ٹھیک کام کرتا ر بابندرہ دن کے بعد بدسمتی ہے ایک لڑکی جو کہ صاحب کی بھالجی تھی وہ آگئی پتہ نہیں کیوں ان الركوں كو مجھ يەترس آنے لگا تھالىكىن ترس اس وقت جب ميراً دل بقر موعيا جب مجم ان كو تریانے میں مزہ آنے لگا تھا حمیرا بار بار کجن میں آتی اور نی نی فرمائش کرتی او رساتھ ساتھ ایشاروں اشاروں میں بتانے تھی کہ اس کی اانکھوں میں میرے لیے کتنا پیارے میں نے ایک یل کے لیے بھی اس کے بیار کوا نکار نہ کیا ہے فورا اسے فورا قبول کرلیا نجانے کیوں میں نے حمیرا کے دل کی مرضی قبول گی تھی اس کی خوشی کی کوءا نتہا نہ کہا تو وہ فورا مان گئی میں اسے گھمانے کے لیے باہر لے گیا اور حمیرا کے حسن کی خوبصورتی نازک کلی کوایے سل کہ مجھے ترس بھی آر ہاتھا مگر پھر مجھے ا بنا معصوم بلكما موا بجين ياد أسميا اور مجهم سب بھول تیا اس کے بعد میں اینے کا م میں مکن ہو تمیا تھااں کے بعد مجھے ایسالگنے نگامیرا اب حمیرا ہے ملنا جلنا ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ اگر صاحب کو پت چل جاتا تو بدائجي بات ند موتى اس ليے من نے مناسب معجما کہ میں یہاں سے بھی رفو چکر ہو جاؤ ں میں جانے لگا تو حمیرا کورڈ پتاد کھے کر بہت مزہ آرہ ا تھا اے روتا ہوا حچوڑ کر جانا مجھے بہت اچھا لگ ر ہا تھا میں نے حمیرا کی ایک نہ ٹی تھی اور کہا کہ پلیز مجھے جانے دو میری مجبوری ہے میں نہیں رک سکتا اور میں نے اپنا تمبر ہمیشہ کے لیے بند کرویا تا کہ حميرا مجھ سے كوئى رابط فى ركھكے ميں پھر كامران

میں نے ناکلہ کو بہت مجھایا تمر وہ کہنے تکی کی کسی خوابوں اور خواہشوں کا احتر ام کرنا جا ہے نثار میں تم محبت كرتى ہول تم جس دن سے آئے ہوئے ہو جس دن دے مہیں دیکھا ہے تم یہ مرمنی ہول میری محبت کومیری ہوں نہ مجھونٹا راس کا لہجہ بہت بلھرا بلھرا ہوا تھا مجھے نا مکہ پرترس آنے لگا تھا نا کلے نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ میں نے ناکلہ کی ہرخواہش کو بورا کر دیا نا کلہ آج بہت خوش تھی مگرمیراضمیر مجھے بار بار ملامت کرر ہاتھا کہ یں نے یہ کیا کیا یہ مجھے کیا ہو گیا میں اپنی محبت کی خیانت کی ہے آیے صاحب کی کانمک کھا کراس ہے خیانت کی ہے میں ااج اپنی ہی نظروں ہے گر کیا ہوں میں نے ایک دن رات گھٹ گھٹ کر گزاری سب مجھے ادای کی وجہ یو چھتے رہے مگر میں خاموش تھا آخر کار میں نے فیلڈ کرلیا کہان لوگول کو بتائے بغیر ہی میں یہاں سے چلا جاؤل گا مو میں نے ایا ہی کیارات کو میں نے آنے کھی کھے دنوں بعدی میں نے اسے باہر جانے کے کیڑے پیک کر لیے اور صبح کسی کو بتائے بغیر ہی محمرے نکل آیا نا کلہ نے میرا نمبرلیا ہوا تھا اس نے مجھے فون کیا اور مجھ سے رور و کر کہنے لیگ نارتم ناراض ہو گئے ہو میں معانی مانکتی ہوں پلیز لوٹ آؤ نارسب گروالے بھی تہاری وجہ ہے پریٹان مِن نا كله يليز مجھے بھول جاؤ ميں تمهين نہيں آسكنا میری مجوری ہے یہ کہد کر ہیں نے اپنا نمبر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو نا کلہ بلک بلک کررونے لگی تو مجھے اپنا وہ بلک بلک کر رونا باد آگیا ناکلہ کی مغصومیت د کمچ کر مجھے وہ اپنامعصوم بحیبن یا دآ گیا۔ میں سکھا کا مران کے پاس گیا اور اسے تمام واقع سنایاوہ پریشان تو ہوا مگراس نے مجھے پھرتسلی دی اور کچھ دن بعدائ نے مجھے ایک گھر میں کام یر رکھوا دیا میں میں بطور خانسامہ کام کرنے لگا اب تجھے ہوشم کا کھانا بنانا آ گیا تھاکس کو ہو لنے کا موقعہ

جوري 2015

جوابعرض 90

صاحبهآج مرمئي لباميس كحلے بار دراز قد خوبصورت گڑیا لگ رئی تھیں آج تو بیکم صاحبہ نے جوال لڑکیوں کے روپ کو بھی پریے جھوڑے دیا تھا حسینوں کو بھی مات دے دی تھی وہواقعی قیامت وْ هار ، ي تعينِ ا جا تك مجھے ايك جھناكا سالگا مجھے إيسا لگا جسے مجھے کسی نے کندھے سے بکر ہواوروہ بیم صاحبہ میں رے کندیھے سے بکڑ کر کہنے گی کہ اندر آؤ اورخود آندر چلی گئی میں ڈرگیا اب نجانے کیا بات ہے کہ مگر جانا تو ہڑے گا ملازم ہوں میں نے اینے کپڑے وغیرہ سیٹ کئے اور چل پڑاا ندرآیا تو بَيُّمْ صاحبہ بنے صوفے پر بیٹھنے کا ایٹارہ کیا اورخود سامنے بیٹھ کئی اور مجھ ہے میرے گھر والوں کے متعلق بوچھنے لگی میں نے کہا کہ میں اکیلا ہوں میر اکونی میں ہے تو بیکم صاحبہ حجث سے بولی تمالیا کیوں کہتے ہو میں ہوں ناں مجھے میڈم کی باتوں میں بہت اپنا بن نظر آیا میں نے ان کی طرف ا پنائیت کی نظر ہے دیکھا تو میر ے ساتھے والی کری یرآ کر بیره کمی اور میرا باتھ تھام کر کہنے گی کہ نارتم پریشان نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں ہر وقت ہر د کھ سکھ میں تمہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتم مجھ سے کہنا میں بہت حیران ہوا میں میدم کا ارادہ جان گیا تھا اس لیے اینا ہاتھ چھڑ اکٹرے ہے باہر نکل آیا میں نے میڈم سے اپنارو بیا کھ تبدیل کرلیا مجهر يخت كراياليكن ميذم تو مجص صاف كفظول مين كبنے لكى كەنتار بليز مان جاؤ مجھے تم اجھے لگتے ہوتم کیوں مجھ ہے نظریں چراتے ہو کیوں بار بار میرا دل تو زتے ہو پلیز نثار میری محبت کو تبول کر لومیڈم کو پہتہ نہیں کیا ہوگیا ہاتھ دھو کر میرے چھے یو مگی مجھے بہانوں بہانوں سے اندر بلائی اور ہر باریبی کہتی کہ نثار میرے دل کی عرضی قبول کرلو پلیز میرادل نه تو ژنا اب مرتا کیا نه کرتا میں خاموش ہوگیاتم خاموش کیوں ہو نثار کوئی تو جواب دو میں

کے یاس آ گیاتھی دودن بعد مجھے ایک گھر سے پھر آ فر ہُوئی میں نے فوری قبول کر تی نجانے کیوں میں اینا مقصد بھلا میٹھا تھا اور میری نظریں غلا ظست ے بھر عنی تھیں میری نظریں ہر وقت او کیول کو تلاش کرنے لگی تھیں اب میں کسی میڈم کے تھر میں كام كرنے لگا تھا اكبلى ہوتى تھى ميں ہيں بچيس دن وہاں کام کرتا رہا کھانے کے بعد آ کر آرام کرتا تمرے میں لیٹ جاتا ایک دن میں حسب معمول فارغ ہوکر کمرے میں لیٹ گیا تو بیٹم صاحبہ نے مجھے بلا بھیجامیں نے کہا خداخیر کرے میں گیا ثارتم کھانے بڑے اچھے بتاتے موکیاں سے سیکھے ہیں اتنے اچھے کھانے بنانے ۔ جی بن آپ عور تیں ہی مردوں کو کھانے بنانے سکھا دیتی ہیں میں نے بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ تیفہ لگا کر ہنمی واہ بھئی اچھا نداق کر لیتے ہیں بھی تمہارے صاحب کوتمہارے کھانے بہت پیند ہیں اور خاص کر مجھے تمہارے کھانے بھی اور تم بھی بھی صاحبہ کند ھے اچکاتے ہوئے اٹھیں اور آئکن کی جِانب چل دی مُر په کیا مجھے س المجھن میں ڈال محتی تمہارے کھانے بھی پیند ہیں اورتم بھی کیا مطلب ہے اِن کا رات کھر یانے بستر بر مروثیں بدلتار ہا اوربیکم صاحبہ کی بات پرغور کرتار ہا کہ لڑکیاں تو لڑکیاں ہیں یہ بیکم صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے جیسے جیسے دن گزرتے گئے بیٹم صاحبہ مجھے اپنی طرف ماکل کرنے لکی میرے قریب تریب ہونے ملی ایک دن میں معول کے مطابق ناستر کے کے بعد باہر آنگن میں دھوپ سے لطف اندوز ہور ہاتھا کہ نجانے کب میری اانکھ لک گئی اور مجھے یہ ای نے چلا کہ بیم صاحب سے میرے قریب آ کر بیٹھ کی اور مجھ پرنظریں جمائے رھیں۔میری آ نکه کلی تو میں ایک وم چونک سا گیا بیکم صاحبہ آپ بيكم صاحبه بنس يرس ريلكس كوئي بات نهيس بيكم

2015 339

جواب عرض 91

کتنی خوبصورت اور دلکش ہے اتنی حسین لڑ کیال اوراتی جلد میرے چنگل میں بھن جاتی معصوم لڑ کیوں کے دلوں سے کھیلنا اب میر اشوق بن چکاتھا ان کے حسن کی نازک کلی کو بے در دی ہے مُسلنا مجھے بہت اچھا لگنا تھا مجھے انہیں رویتے ملکتے ہوئے دیکھے کر بہت مزا آتا تھا جب بھی کوئی لڑکی مجھ ہے گڑ گڑا کر کہتی کہ نثار میرا تصور کیا ہے مجھے کیوں جھوڑ کر جارہے ہوتو مجھے اپنامعصوم بجین یا د آ ِ جا تا كەمىراقصوركيا تقاميري خوشياں كيوں جيمنى کئیں میری التی کیوں لیوں پر آینے سے پہلے د بوچ لی گئ اس طرح میری زندگی میں میڈم آصفہ کے بعد شاکلہ مہرین آئمہ صائقہ عابدہ افضی مسكان شاكل آسيه ساجده ملائكه الجمن كومل مهك فائزه رابعه شانه بجين رمشا حائقه كائنات رمش نا زیداور پھرز ویا اوراس کے علاوہ پیۃ نبیس کتنی ہی زویا میری زندگی میں آئیں کی اورا کیے ہی چلے جائیں گی سب بے جاری مجھ سے مجی محبت کر لی ر ہیں اور جاتے جاتے یہی کہتی رہیں کہ نثار صرف آیک سوال کا جواب دے دو کہ میر اقصور کیا ہے ہم تھی کے ابوں ہے یہ الفاظ سنن کر مجھے بہت مز آتا۔ اب میں اس میٹی پر پہنچ چکا ہوں کہ کسی کے جذبات یا سی کا بیا کئی کا دل میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے میرے سینے میں ول نہیں ہے جب میری کسی نے نہیں ٹی تو میں کسی کی کیول سنوں زویا بھی ان لڑ کیوں میں سے ایک ہے امید ہے کہ آب اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گ اور ہاں جب تک جبین میری زندگی میں لوٹ تہیں آتی میں ای طرح کرتارہوں گ زندگی میں ہر روز ایک نئ زویا آتی ہے اورا یکلے دن چلی جاتی ے جب تک جبیں اوٹ تبیں آئی میں ای طرح معضوم اوربے قصور زند گیوں کو اپنا نشانہ بناتا رہوں گانجانے میراا گلانشانہ اب کون بے جاری

پریشان ہوں نیار میں سب سنجال لوں کی تم یر بیثان نہ ہونا کیکن خدا کے لیے میرا دل نہ تو ڑو میڈم نے قریب آ کرمیرے دونوں ہاتھ بکڑ لیے پلیز ہاں کہدوو نارآ خر کا میڈم کے اندر بھڑ کئے والی آگ انجرنے والی محبت اوران کے اپنائیت مجرے کہے نے مجھے ہاں کہنے پر مجبور کردیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چل دیا میڈم کے یاؤں ز مین برنہیں لگ رہے تھے وہ خوشی ہے جھوم رہی محيس اب جب بھي صاحب دفتر جاتے تو ميذم فورا مجھے اندر بلالیتی اورایک دن وہ آ گیا کہ بیٹم صاحبہ کو بیدا تظار رہتا تھا کہ کب صاحب کھر ہے علیں اور کب میں ان کے باس ہوں اب آصفہ بیم مکمل طور پر میری عادی ہو چک تھیں وہ میرے بغيرره نبيل على تعين وه بميشه مجھے کہتی كه نتارتم مجھے جھوڑ کر بھی نہ جانا گراب آصفہ بیگم ہے میں کترانے لگا تھا شاید میراان ہے جی بھر گیا تھا میں یباں سے نکلنا جاہ رہاتھا میں نے اپنا بور یا بسر گول کیا آ صفہ بیٹم کو بتایا تو ان کے تو اوسان خطا ہو گئے جیسے کہنے تکی پلیز شارتم کیوں جانا جاتے ہو وحدتو بناؤا أمركوني جيبوب كالمسئله يتو مجصے بناؤ ميں تمہاری خدمت میں کوئی ہےتو مجھے بتاؤ میں لوگوں کے سامنے تمہاری میڈم لیکن حقیقت میں تو میں تمهاري غلام موچکي مول نثار پليز نثار مجھے جھوڙ كر نہاجاؤ کیکن میں نے پہلے کی طرح اپنے دل پر پھیر ركه ليااور چل برا ميدم جي سوري ميري زاتي مجبوری ہے و عا وُں میں یا در کھنے گا کو کی علظی ہو کی تو معانی عابتا ہوں جاتے جاتے محصے میڈم آصفہ کی زبان پربھی وہی الفاظ ملے کہ نثارا تنا تو بتاتے جاتے کہ میرانصور کیا تھا جنہیں سکر مجھے بہت مزا آیا شایداس کے بعد کامران نے ایک قیلی ہے بات کر کے مجھے مری جھوا دیا مری میں میرا سولہ بَرَارْ تَخُواه مُنتخب ہوئی مری آگر مجھے یہ چلا کہ دنیا

جواب عرض 92

ابنثانهكون

وفا يائے 3 ہمیں پت آؤل گا جادل جس ہے میری ذات کی ایسی نیرے قدموں میں یکے تو 华县 مِن نبھاؤل میری زندگی سمثعود بھے اے فدا بات

غزل

ہم سے پوچھنی ہے تو ستاروں کی بات پوچھو تاز خوابوں کی بات تو وہ کرتے ہیں جنہیں نیند آتی ہے میں ساجد سنہ آزاد کشیر بنی ہے۔ ہاہا۔ ہاہاہ۔ ٹار تیقیم لگا کر ہننے لگا۔
قار ئین کرام بیتو تھی معموم زویا کے دل کی
داستان اور نثار کی محبت کو میں کوئی نام نہیں د ہے کی
یہ فیصلہ میں آپ پر جھوزتی ہوں اور جبین ہے یہ
گزارش کرتی ہوں کہ اگر وہ کہیں بھی بید کہانی پڑھ
لے تو یااس کا کوئی عزیز اکہانی کو پڑے تو اس سے
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں واپس
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں واپس
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں واپس
میری گزارش ہے کہ پلیز نثار کی زندگی میں واپس
کی میری کی میں ہے کہ خصوم زندگیاں اس کا نشانہ
کہانی ابنی رائے کا تظار کروں گی شدیت ہے۔
آپ کی رائے کا تظار کروں گی شدیت ہے۔

رات کی نیتر مجی اور چین مجمی کھوتا ہو گا اد میں میری تھے کو اشک بہانہ ہو گا تیرا شہر مجھے جھوڑ کر جاتا ہو گا آج کی رات ذرا بیار سے باتیں کر لے اب تيرے ولي ميل وہ جامت وہ محبت نه رہي تو وہی ہے مگر آنکھوں میں مروت نہ رہی یے وعدول کی حسین رات بھلا دی تو نے یر میرے بیار کی ہر بات بھلا دی تو نے بے وفائی کا تیری جھ سے گلہ کیسے کروں بری یادوں کو اس دل ہے جدا کیے کروں برے ہر غم کو تبہم میں چھپاتا ہوگا تیرا شہر مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا ج کی رات ذرا پیار ی باتیں کر لے ل نے سوچا تھا کہ اب ساتھ نہ چھوٹے کا بھی برے محبوت تیرا ہاتھ نہ چھوٹے گا بھی یکن افسوس کہ توڈر عمیا نادانی ہے ئی رسوائی ہے اور بیار ک بدنامی ہے نه کو ال رات کا احمال ولانا ہوگا ل تیرا شہر مجھے جھوڑ کر جانا ہوگا ج کی رایت ذرا بیار سے باتیں کر لے

## کیا ہی بیار سے دیجریہ عافیہ گوندل جہلم

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کہ آپ خبریت ہے ہوں گے۔
میں آج پھراپی ایک بی تحریم ہے۔ کہ آپ خبریت ہیں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہانی ہے اے بڑھ کر آپ چوکس کے کس سے بوفائی کرنے سے احتراز کریں گے کسی کو بچے راہ میں نہ چھوڑی گے کوئی آپ کو بے پناہ چاہے گا مگرایک صورت آپ کوال احتراز کریں گے کسی کو بچے راہ میں نہ چھوڑی گے کوئی آپ کو بیاہ چاہے گا مگرایک صورت آپ کوال سے خلص ہونا پڑے گا فوائی کو فا کہانی ہے آگر آپ چاہئیں توان کہانی کوکوئی بہتریں عنوان دے سکتے ہیں ادارہ جواب عرض کی بائی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے جی جا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مددار نہیں ہوگا۔ اس کہانی میں نیا کہ جے بیاتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پت چلے گا۔

تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے جیت کے بغیر آ۔
محبت
انسان ادھورا ہے محبت خدا تک چینچے کا اہمیہ
ذریعہ ہے محبت تو ایک جذبہ ہے محبت زندگی کی خوبہ
ضردرت ہے ادرانسان کا حق ہے محبت جس ہے بھی خمرہ
ہومجبت محبت ہوتی ہے ہے چینی محبت کا اہم حصہ ہمیہ
میرے خیال میں محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہوجتی ہے ہیہ
کمانی مرک اکر دوست کی نہیں جاتی بلکہ ہوجتی ہے ہیہ

کہائی میری ایک دوست کی ہے جس کا نام تمرہ ہے تمرہ نین میری ایک دوست کی ہے جس کا نام تمرہ ہے تمرہ نین میاری بیاری بہت بی بیاری بہت ہی جانوں کا مان ہے تمرہ شروع سے بی بیاری تھی تمر جب جوان ہو۔ حد

حسین کے ہوخر بدار ہو۔ فلمی زبان ہو۔ زبان میں شیری ہو۔ عشق ومحبت بیار نہ ہوتو اس جوانی کوکیا کرنا

اس مسن کوکیا کرنااس زبان کوکیا کرناعشق ہوتا ہے تا جب تو یہ جوانی بدسن زبان سب کچھ بےمعنی ہوجاتا

ہے تمر و بھی کچھاتی طرخ ہی کی تھی خوبصورت جوان سب کو ہننے وانی تر پرس کھانے والی سب پچھ نداق

میں اڑائے والی زبان میں میٹھاس اس طرح ہوتا ہے

آ کے والا حیران و پریشان رہ جاتا تھا۔خوبصورتی کی مثال اہمیت خوبصورتی کی مثال خوبصورتی کی مثال خوبصورتی کی مثال خوبصورتی کی مثال خوبصورتی کی تصویر میری سب سے پہلی ملاقات ہی تمر و جھے بہت اجھی گی تھی۔

میں اور ثمرہ اکھٹی سکول جاتی اور اکھٹے ہی سکول
کا کام کرتی تھیں ہمیں محبت ہوئی تو ہم تھی ہاں مگر
محبت سے دافف ضرور تھیں ہماری دوسیں با تیں کرتی
تھی کہ فلال کو فلال سے محبت ہوئی ہے مگر ہمیں کیالینا
تھا محبت کرنے والوں ہے ہم محبت کرنے والوں پہ
تھی محبت کرنے والوں میں سے نہیں تھے وہ کسی نے کیا
خوب کہا ہے کہ محبت انسان کواندھا کردیتی ہے ثمرہ کو
محبت ہوئی تو وہ بھی اندھی ہوگئی بھول گئی کہ وہ تو
محبت کرنے والوں پہ ہستی تھی جب تک زخم خود کونہ
گیتواحساس نہیں ہوتا۔

عشق ہارا ہے تو دل تھام کے کیوں بیٹھی ہوتمرہ تم تو ہر بات پہلی کھی کہ کوئی بات نہیں ثمرہ اور میں بہت اچھی دوستیں تھیں ہر بات

جورى 2015

جواب عرض 94

کیا یمی پیار ہے



دعوے کرنے گئے تھے تو تمرہ نے جھے کہا کہ وہ بھی بچھ ہی سے بہت بہلے ہی جہت کرتا ہے جی نے اس سے بہت بہلے ہی محبت کرنے گئی میں نے تمرہ سے کہا کہ تمرہ یہ لا کے تائم پاس ہوتے ہیں جو پہلے حسین خواب دیکھاتے ہیں بھلے ایس ایم ایس کر کے تائم ایس بھی تمرہ تھی اپنی ہی من مانی کرتی اس کی محبت کا بڑا بھی تمرہ تھی اپنی ہی من مانی کرتی اس کی محبت کا بڑا وعوہ کرتی گئی طب میر کے مرشتہ لے کرآئے گئی میں نے اسے کہا کہ دہ کوئی پاگل تو نہیں جو تہارا کہ دہ کوئی پاگل تو نہیں جو تہارا تو کیوں کرتا تھا نا تمرہ سے سے بوت کھا تا قسمیں طب جھوٹا ہی سے بھوٹا ہی سے بیارتو کرتا تھا نا تمرہ سے۔

برباد کرنا تھا تو کئی اور طریقے ہے کرتے زندگی بن کرزندگی ہے زندگی ہی چھین لی ثمرہ کی ایک طیب ہے بات نہ ہوتی میں نے کہا کیابات ہے آج تم نے مجھے کوئی ایس ایم ایس نہیں کیا تو کہتی ہے کہ جب طیب ہے بات نہ ہوتو موبائل کامیں نے کیا کرنا ہے۔

شرہ ایک دن طیب نے بہت بعز آئی گاگر اسلامی جاتی ہے جو آئی کا گر اسلامی جاتی ہیں ہے جو آئی ہیں ہے جو گرکا دفعہ کرواس کینے کو گر پار تھانہ طیب شرہ کا شمرہ پاکل تھی اللہ کی جاتی ہے گرکا ایڈریس دے دیااور طیب نے اپنا شمرہ کو ۔ تقریباطیب ایک ممال تک شمرہ سے بات کرتا دہا کسی کو جانے کے ایک محال تک شمرہ سے بات کرتا دہا کسی کو جانے کے کے ایک لمحہ ہوتی ہے جات کرتا دہا تھا تمرہ وقی ہے جات کرتا دہا تھا تمرہ وقی ہے جات کرتا ہے گر کی امید ہوتی ہے جات کرتا ہے گر کا میک موجہ ہے تھا تمرہ انسان تگ آ جاتا ہے تو طیب بھی شمرہ ہے تک آ گیا تھا تمرہ وہ شمرہ کے ایس ایم ایس کا جوان ہی تبییں دیتا تھا تمرہ وہ تمرہ کی کردیتا شمرہ اکثر روئی رہتی تھی اور فرمیری منت کرتی کہ پہلیز تم طیب کو ایس ایم ایس کا جوان ہی تبییں دیتا تھا تمرہ کا کرتی تو وہ بزی کردیتا شمرہ اکثر روئی رہتی تھی اور کا کہ کہ کی میں کرتی کرتی کہ کی کردیتا شمرہ کا کرتی تو وہ بزی کردیتا شمرہ اکثر روئی رہتی تھی اور کا کہ کی کہ کریں منت کرتی کہ پہلیز تم طیب کو ایس ایم ایس

کرنے والی سب کچھٹیر کرنے ولی تھیں۔ ایک دن ثمرہ سکول نہیں آئی تھی تو میں نے گھر آتے ہی اس کے ایس ایم ایس کیا تو ثمرہ کہتی ہے کہ عافی مجھے کسی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہتا ہے کہ تم ثمرہ ہو۔ اور کہتا ہے کہ کسی ہوثمرہ جان ۔

میں نے کہا شایر تمہارا کوئی گزن ہوگا کہتی ہے نہیں میرے کزن میں ہے کوئی بھی اتن ہمت نہیں رکھتا کہ جھے ہے بات کرے اور میراکزن نہیں ہے وہ تو کوئی طیب نامی ہے۔

میں نے اے مذاق کیا کہ کیا ہاتہ ہارا کوئی ہیرو بنے آیا ہوآ کے ہے ہم دونوں ہننے کی یوں ہی وہ بات کرتے رے کرتے رہے۔

کرتے رہے کرتے رہے۔ پچھ دنوں بعد میں نے پھر بوچھا کہ بناؤ وہ طیب کون ہے کہتی ہے پھر بھی بناؤں کی جب ہم مسج ملیں تو شرواداس سی میں نے کہا کیا بات ہے آج تم اتن پریشان کیوں ہو بولی عانی میں نے بچہ بنانا ہے تہ ہیں بتانہیں تم کیا مجھوگ۔

میں نے غراق کے موڈ میں مگردہ بہت اواس تھی پھر اس نے مجھے سب پچھ بتا دیا سب پچھ من کر میں ۔ نیووز ور سے منے لگی تھی ۔

آئی مجھے دنی دکھ ہوا ہے ٹمرہ کی حالت دکھے کر اسے کیا ۔ جیسا طیب نے کیا ٹمرہ اور میں ایسا بھی کرتا ہے کیا ۔ جیسا طیب نے دن مجرہ اور دات کے ایک بیت نسب بر لرتے رہتے تھے انہیں دنیا کی کوئی ہوش نہ تھی طیب نے ٹمرہ کو بتایا تھا کہ اس کی آئی تھیں سبز ہیں اور میں ٹمرہ کو اکثر تھک کرتی تھی کہ ٹمرہ سبز آئھوں والے بو وفا ہوتے ہیں اور بھی میں ٹمرہ کو کہٹی کہ ٹمرہ سبز آئھوں والے بوے قاموتے ہیں خطرناک ہویا خطرناک ہویا کہ محبت تو ہوگئی ہے اس سے اب طیب خطرناک ہویا کے دفا بحویا کی کہترہ سبز آئی ہوئی ہے اس سے اب طیب خطرناک ہویا کے دفا بحویا کی میں ٹر تا۔

ثمرہ اور طیب ایک دوسرے سے محبت کے

جورى2015

جواب عرض 96

کیا ہی پالاہے

میں جیے طیب نے بولا تھا طیب پاکتان میں ہی تھا مگر اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا خدا کے لیے کس کے جذبات سے مت کھیلودلوں میں تو خدابستا ہے اگر تو ژ دو گے ، تو گنام گار ہوجاؤ گے۔

آخر میں کچھ پڑھنے والوں سے میری کہائی ااپ کوکیسی لگی ضرور بتائے گا اورا گرکوئی غلطی ہوئی تو خدا کے لیے ول سے معاف کر دینا انسان ہوں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہ گا اور آخر میں یہ بی کہوں کہ شمرہ کے لیے دعا کرنا یا تو اس کا طیب مل جائے یا پھر شمرہ اسے بھول جائے یہ دونوں کام ہی مشکل ہیں شمرہ کا بھول جانا بھی اور طیب کا لوٹ کرآنا بھی وہ کہتے ہیں نا۔

کالوٹ کرآ نامجھی وہ گہتے ہیں نا۔
تقد ریدلتی ہے دعا کے اثر سے
یقینا آپ دعا کریں گے تو وہ بدل ہی جائے گی
د عاؤں ئے ساتھ اجازت جائتی ہوں
طیب اور ثمرہ مل جائیں اور تمام پڑھنے والوں
گی ہر جائز خواہشات بوری ہوں۔ آ مین ۔
کی ہر جائز خواہشات بوری ہوں۔ آ مین ۔
کاشتم بن جاؤ تمروکی آ نکھ کا پائی
دو کھی رونہ سکے تہمیں کھونے نے نے ڈر ہے
دو کہ کی رونہ سکے تہمیں کھونے نے کے ڈر ہے
ندرل کاروگ نہ بی یادی تھی اور نہ بی ہو
تیر ہے بیار سے پہلے کی نیندیں کھال تھیں

جازت وي الله جا فظ

میرے لفظ کی حمبرائی میں عمل جمال اس کا تھا فرنل میری تھی مگر دل میں مستوئی خیال اس کا تھا کا سیال میں مستوئی خیال اس کا تھا مانا مجھی نہیں ہوئے ہم تیزی دوئی کے قابل بنا نہ سمی انجان سمجھ کر حال ہوچھ لیا کرد بنا نہ سمی انجان سمجھ کر حال ہوچھ لیا کرد پیار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے پیار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے دھوک نہ دیا ہم نے دھوک نہ دیا ہم نے دھوک نہ دیا ہم نے

کروناوہ بھے جواب کی بیں دے رہا میں بھی اس میں اس کا ساتھ دیتی ایس ایم ایس کرتی کہ کیا حال ہے طیب بھائی کہا کہ عافی میں بزی ہوں بعد میں بات کرتے ہیں اوے جواب میں میں بھی اوے کہد دیتی میں بھی اوے کہد دیتی میں بھی ایک کہ دیتی میں بھی ایک کہ دیتی میں اوک کہ دیتی میں اوک کہ دیتی میں ایک دن اچا تک طیب نے شمرہ ہے کہا کہ شمرہ بلیز آج کے بعد میرے نمبر برایس ایم ایس یا کال نہ کرنا کیونکہ میں یا کستان چھوڑ کر جارہا ہوں شمرہ کیا کر تا کیونکہ میں یا کستان چھوڑ کر جارہا ہوں شمرہ کیا کہ میں باکستان جھوڑ کر جا چکا تھا شمرہ بیار ہوگئی میں ہو اس طیب بھی تھا جوا ہے چھوڑ کر جا چکا تھا شمرہ بیار ہوگئی بیاری میں بھی وہ طیب میں بہتی رہتی تھی شمرہ ایک ماہ بیاری میں بھی وہ طیب طیب بہتی رہتی تھی شمرہ ایک ماہ بیاری میں اس کیا تو دو سوچیں جوانسان حدائی بیارہ کا تھا تہ ہوں نہ ہوانسان حدائی بیارہ کا تھا تہ ہوانسان حدائی اس میں اس کیا تو وہ زندہ کیا خاک رہے گا۔

ملنے آئے ہو چھوڑنے کے لیے
اس تکایف کی کیا ضرورت تھی
ثمرہ کا طیب تو تمرہ کو چھوڑ گیا تھا گر تمرہ آج بھی
طیب کا انتظار کر ربی ہے محبت میں دھو کہ دینے والا
انسان نبیں حیوان ہوتا ہے کیا طیب بھی دھو کہ ہے کر
ذشہ میں ع

ا گرطیب کی کوئی مجبوری تھی تو تمرہ کو کیوں جھوئی امیدیں دی کیوں تھیا تمرہ کے دل سے کیوں تو ڑااس نے تمرہ کا مان اعتبار ۔ بھورسہ کیوں کیا آپ نے طیب تمرہ کے ساتھ ایسا جس سے مجت کی جاتی ہے نااس کا حتر ام بھی کرنا ضرور کی ہوجاتا ہے پھر کیوں بیس کیا طیب آپ نے تمرہ کا اور تمرہ کی محبت کا احترام بغیروجہ بتائے کیوں چھوڑ دیا آپ نے تمرہ کو کیوں۔
طیب اوٹ آؤ تمرہ کی زندگی میں لوٹ آؤ تمرہ کو

طیب لوٹ آ وُثمرہ کی زندگی میں لوٹ آ وُثمرہ کو لینے کے لیے اوٹ آ وُٹمرہ کی زندگی میں لوٹ آ وُثمرہ کو دخترات سے درخواست ہے کہ اگر آ پ کانمبرئسی لڑکی سے ل جائے تو اسے جھوٹی امیدیں مت دلاؤ اکے جھوٹی امیدیں مت دلاؤ اک جھوٹ ہولئے پڑتے اگر جھوٹ ہولئے پڑتے

جواب عرض 97

کیا یمی بیار ہے

# محبث كوسملام - تحرير - سيف الرحن زخي - سيالكوث

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
میں آئی پھراپی ایک نئی تحریمجت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہائی محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ ایک بہترین کہائی ہے اسے یڑھ کر آپ چونلیں گے کس سے بو وفائی کرنے سے احتراز کریں گے کسی کو بچی راہ میں نہ چھوڑیں گے کوئی آپ کو بے پناہ چاہے گا مگرایک صورت آپ کوال سے مخلص ہون پڑے گاوفا کی وفا کہائی ہے آگر آپ چاہئیں تواس کہائی کوکوئی بہتریں عنوان دے مجتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یا لیکن کو کہ نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل میں کر داروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شخص نہ ہواور مطابقت تعنی اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں شامل میں بیا ہی جو ہے ہوئے کے بعد بی پت جلے گا۔

محت بھی کیا چیز ہوتی ہے بھانے کب میں اس سے محت ہوجائے کوئی پیتانیں چتنا جب کوئی پیتانیں چتنا جب کوئی پیتانیں چتنا جب کوئی ہاں کو بیار الگناہ ہو وال کرتا ہے بھی میری و فا بھی وہ ہمیں اپنی منزل کو پالیتے بین وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور جب محبوب بھی وفا کرنے والا ہوتو زندگی اور بھی خوب صورت گئی ہے چیل ہائی دوایسے پیار کرنے والوں کی کہائی ہے جن کو محبت ہیں منزل مل گئی ہے اور وہ آج بہت خوش ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں میری ایک ووست اپنی زندگی گزار رہے ہیں میری ایک ووست اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی سنتے اور کلاس فیلو کی ہے آئے اس کی زبانی کہائی سنتے ہیں۔

میں جب پیدا ہوئی تو میرے گروالوں نے بہت خوشیال منائی کیونکہ میں ان کے گر میں پہلی اولادھی میر سے والد جان نے بہت بی پیار سے میرا اولادھی میر سے والد جان نے بہت بی پیار سے میرا اول تو بید رکھا میں سب گھروالوں کی جان تھی سب تھروالے کی جان تھی میری ای

جب ہے گا سال کی ہوئی تو میر ہے والد صاحب نے بھے کا وی سکول میں داخل کر وایا سکول سب استاد مجھے ہیں رہت ہی سال کی ہوئی تو میر ہے والد صاحب ستاد مجھے ہیں رہے ہیں داخل کر وایا سکول سب استاد بہت ہی اجھے تھے اور بیار عہت سے جیش آنے والے تھے میرے دل میں ان گی بہت عزت تھی میں نے دل لگا میرے دل میں ان گی بہت عزت تھی میں نے دل لگا کر منت کی جس کی وجہت میں نے بول کا بہت خوش ہوئے اور پورے گا وک میں مٹھا کی تقسیم کی میل جی بہت خوش ہوئے اور پورے گا وک میں مٹھا کی تقسیم کی میل جی بہت خوش ہوئے میں کہ میری وجہ سے میرے گھر والوں کو خوشی ملی ہے میرے گھر والوں کو خوشی ملی ہے میری مال بہت خوشی تھی میرے ایک نمبر آنے پر میری والی بہت خوشی تھی میرے ایک نمبر آنے پر میری والی کر اور کی میں میرے ایک نمبر آنے پر میری والی کر وجہ سے میرے ایک نمبر آنے پر میری والی میں میرے ایک نمبر آنے کی وجہ سے مجھے بائی سکول میں میری والی کی کر اور کی داخل کی اور میں میری والی کر افرائی کی وجہ سے مجھے بائی سکول میں میری والی کر افرائی کیا۔

آئی میرا سکول میں بہلا دن تھا میں پہلا بریثان بھی تھی کہ اچا تک ایک خوبصورت سی لڑکی میرے پاس آکر مینھ گئی اس نے جھے سے میرا نام یو بھا۔ تو میں نے بتایا تو بید

جوارعرض 98



بہل کھی ہرکوئی اپنی زندگی میں خوش تھا ہرکوئی بہت خوش تھا دل کرتا تھا یہ خوبصورت بل ادھر بی تھم جائیں گر وقت کھی لئی انظار نہیں کرتا یہ گزر جاتا ہے جب پارٹی ختم ہوئی تو میں اورانیلہ گھر جانے کی تیار کرنے لگی تو میری نظر ایک لڑے پر پڑی جو بہت خوبصورت تھا نجانے میرے دل کو کیا ہونے لگا ایسا لگ رہاتھا جیے قدرت نے فرصت میں بنایا ہو وہ بہت سین اوردل کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت حسین اوردل کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں بہت حسین اوردل کش تھا میرے دل کو بیارالگا تھا میں دوست انیلہ کہنے گئی۔

توبدكهان كھوتى ہو۔ ميں نے جباس كى آواز سی تو میں شر ماگئی وہ میری طرف دیکچہ کرمسکرار ہاتھا میرے دل نے مجھے کہا یمی تیرا پیار ہے یمی تیرا پیار ہے یہی تیری وفاہے میں آج بہت خوش تھی پھر ہم دونوں جلدی ہے گھر آگئیں گرمیرادل تو اس کے یاس بی رہ گیا تھاوہ میرے خیالوں میں سایا ہوا تھا میں جب رات کوسونے لگی تو میری آنگھوں میں وہی منظر تھا میرا دل کرر ہاتھا کہ میں جندی ہے اس کا ویدار الرول جس نے میری آنگھول سے نیند چرالی ہے پھر میں ہی جاتی ہوں جس طرح میری رات گزری ایک بل بھی میں موند یانی ہر بل اس کے بارے میں سوچتی ربی کہ وہ صرف میرا ہے میری زندگی کا جیون ساتھی ہے میں ہر بل اس ہے وفا کروں کی بھی اس کوا ہے ہے دورنبیں جانے دوں کی ہریل میری زبان پرایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ میں اس کی ہوں وہ میراہے۔ مچول تمہاری یادوں کے اب تو کھلتے رہیں گے زندگی رہی تو ہم تہمیں ملتے ہی رہیں گے جب بھی مہیں میری یا دستائے شدت سے بحرہم خوابوں میں بھی تم سے ملتے رہیں گے اب تو مجھے جیئے نہیں دیتی پینظالم دنیا تہاری جدائی کے زخم اب ہم سیتے رہیں گے

نجانے كب بوت آ جاؤا ہے ہم دل

میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو کہنے گئی انیلہ پھراس طرح ہماری دوئی ہوئی ہم دونوں ایک ساتھ سکول آپ تھیں ہماری دوئی پور نے سکول میں مشہور ہوئی بچواڑیاں تو ہماری دوئی ہے جلتی بھی تھیں مگرہم دونوں نے بھی کسی کی بات پرغورہیں کیا پھراسی طرح ہماری دوئی جارہی رہی ادرہم دونوں نے میٹرک یاس کرلیا میرے کھر والوں نے خوش ہوکر ایک خوبصورت می یارٹی رکمی جس میں اپنی کلاس کی تمام لڑکیوں کو بلایا اور یقین کرویارٹی کا بہت مزاآیا تمام لڑکیوں کو بلایا اور یقین کرویارٹی کا بہت مزاآیا اس طرح پھر یارٹی ختم ہوگئی میری دوست بھی اپنے گئر چلی اور میر نے کھر کہنے گئیں۔
گھر چلی اور میر نے گھر کہنے گئیں۔

بیں اے وی چا کیا پر و کرام ہے میں نے کہا ابو جی میں ابھی خوش ہوں اور میں پڑھنا جا ہتی ہوں۔

ت میرے ابو جی کہنے لگے بٹی کل میں کوئی کالج د مکمتا ہوں جہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہو

یں نے کہا ابوجی تھیک ہے جس طرح آپ کی مرضی ہے پھر میں اپنی دوست انبلہ ہے بات کی تو وہ کہنے تکی ہم رونوں کیک ہی کالج میں داخلہ کیں گ میں نے کہا۔ نھیک ہے میں ابوے بات کی ہے کہ میں اورانیله ایک بی ساتھ اورایک بی کانج میں داخلہ لیس کی تو ابونے کہا تھیک ہے بینی میں تو آپ کی خوشی حابتا ہوں بھرہم دونوں نے ایکی بی کا لج میں داخلہ لے لیا جب ہم پہلے دن کالج میں سئیں گو بہال زندگی کے اور ہی رنگ تھے یہاں تو زندگی ہی بدل کی ہرلا کی اورائر کے ایک دوسرے سے فری باتیں کرتے تھے ہمیں کچھشرم آتی تھی ابھی تک ہماری کسی ہے دوتی بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہلا دن تھا پھر آ ہت۔ آ ہت۔ ون گزررے منے میں اور انیلہ بہت خوش میں ہاری پر هائی بھی ام مجھی تھی یہاں پر بھی ہماری دوسی مشہور تھی ایک دن جب کالج میں الوداعی یارٹی تھی وہ دن بہت خوے صورت تھا میں بھی بہت خوش تھی ہرطرف چہل

جواب عرض 100

کے مس طرح کروں انبلہ کہنے گی۔ کیاوہ بھی آپ سے بیار کرتا ہے۔ میں نے کہااس کی آنکھوں سے بیار نظر آتا ہے

مجھے ایسے لگتا ہے وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔
ای طرح ہم دونوں باتیں کرتے کرتے گر آگئیں دوسرے دن بازار سے کچھ سامان لے کر آناتھا جب میں بازار سے سامان لے کرآنے گئی تو میر نے خوابوں کا شبرادہ میر سے سامنے آگیا تو کہنے لگا تو بید میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اگر تم نے مجھے جھوڑ دیا تو میں تم سے مرجاؤں گا۔

ے بھے چور دیا تو ان م سے سر جاوں ہ۔ مین نے کہا بیار تو میں بھی آپ ہے کرتی ہوں گر مجھے اس دنیا ہے بہت ڈرلگتا ہے کہیں بیدونیا ہمیں جدانہ کردے۔

وہ کہنے لگامیں ہر بل آپ کے ساتھ وفا کروں گا میں نے کہاا پنانا م توبتاؤیاں وہ کہنے لگا۔ میرانا م ساحل ہے

میں نے کہا بہت بیارانام ہے۔ اس طرح میں جددی ہے گھر آگنی مگر دل میں میں بہت خوش کھی کہ مجھے میری محبت مل گنی ہے۔ میں بہت خوش کھی کہ مجھے میری محبت مل گنی ہے۔

تیرنے پیاریس دوز جیتے مرتے ہیں ہم تیرے وصل کے خوابوں پرآ ہیں بھرتے ہیں ہم ہراک چہرے میں تم کوتلاش کرتے ہیں ہم تیری یادوں سے جھپ چھپ کر بیار کرتے

یں ہے ہیں مجھے ہر چیزاداس کئی ہے ساحل تیرے بیار کی خاطر تریخے رہیں ہیں ہم جوکوئی ما نگلے آتا ہے دل زخمی کا اے ضم تمہیں دعاؤں میں خدا سے مانگا کرتے ہیں ہم اس طرح ہمارا پیار شروع ہوا اور ہم دونوں بہت خوش تھے کیونکہ ہمار پیار سچا تھا میں کہی جھے ایک ناز کرتی تھی کہ خدا نے ساحل کی صورت میں مجھے ایک بیار کرتے والا ساتھی دیا ہے۔

تمہارے لیے دل کے دروازے اب تو کھلے ہیں گے

ر آیا ہے جھے تہاری بیجدائی مارڈالے گی رخی اب تو موت کے پیغام آتے ہی رہیں گے ہیں اور جس کے پیغام آتے ہی رہیں گے میرا دل دیوانہ ہوگیا تھا اس کا وہ پہلی نظر میں میر ہے خوابوں کا شہزادہ بن گیا تھا میرا دل اب کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا مجھے آج کیجھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں موکئی نہید میری آ تھوں سے دورتھی پھر نجانے کب میں سوگئی نہید میری آ تھوں سے دورتھی پھر نجانے کب میں سوگئی درکھی کے تربیل میں کیا بات و کیے کرمیری ای پیشان ہوگئیں آگئی اور سے کہا میں تھیک ہوں ہے آب ہوگئی اس بھی کیا بات کی اس بھی کی اور سے کہا میں تھیک ہوں اس بھی کی اس بھی کی اس بھی کی اس بھی کی تو بید بھی آگئی اور سے گی تو بید بھی آگئی اور سے گی تو بید بھی تو بید بھی آگئی اور سے گی تو بید بھی آگئی اور سے گی تو بید بھی تا گئی اور سے گی تو بید بھی آگئی اور سے گی تو بید بھی تا گئی اور سے گیت بھی تا گئی اور سے گیا تھی ہوگئی تو بیم کا کی سے بہت لیت لیت ہوگئی تو بیم کا کی سے بہت لیت ہوگئی ہوگ

یارجلدی کرو\_

میں نے ای ہے کہا ای جان میں واپس آ کر کھانا کھالوں گی۔

ای نے کہا بینی جس طرح تیری مرضی ہے میں اور انیلہ جلدی جلدی کالج پہنچ گئیں آج میرا دل پڑھائی میں نہیں گگ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہاتھا اور میں اپنے محبوب کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جس کے نام کا بھی مجھے کوئی پہنچ نہیں تھا میں آئی اس سے اپنے دل کی با تیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا دل آپ سے بہت پیار کرتا ہے بھی مجھ سے دور نہ جانا میری اس پریشانی کو میری دوست انیلہ نے نوٹ کیا کہنے لگی۔

توبیہ کیا بات ہے تم کچھ دنوں سے بہت پریٹان ہومیں نے ابنی دوست کوکہا۔

میں ایک بھول سے چہرے سے پیار کرنے لگی ہوں اس کے بجر میں جل رہی ہوں مگر میری ہمت نہیں ہور بی ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کو

جواب عرض 101

ا یک دن ساحل کہنے لگا کہ تو بیا کل ہم یارک میں ملین کے میرادل جا ہتا ہے کہتم ہے ول کی تمام

اس كى باتيس من كرمين دل مين بهت خوشي موكى کہ میں اینے ساحل ہے بہت ی باتیں کروں کی میں نے جب یہ بات انیلہ کو بنائی کہ کل میں اور ساحل يارك مين ل ريب بي تو وه جھي خوش ہو كئي كيونكه وه میری خوتی جا ہتی تھی انبلہ میرابہت خیال رکھتی تھی۔ ہم خانہ بدو شویں کی طرح جیا کرتے ہیں چھڑے نہ کوئی سی ہے بید عاکرتے ہیں ہم خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا چیز ہوتی ہے جے واستے ہیں اے دل سے یوجا کرتے ہیں میں اینے خدا ہے یہی دعا کرتی ہوں انیلہ جیسی دوست ہر ایک کو دے جو بہت اچھی دوست نے اور وفا کرنے والی ہے میں آج بہت خوش تھی کیونکہ آج اینے ساحل سے ملنے جانا تھا۔

آج موسم بھی بہت سہانا تھا آسان پر بادل بھی تھے اور ساحل ہے ملاقات بھی تھی میں نے آج ہر حال میں ساحل سے ملوں کی اس طرح میں بارک میں جب بیٹی تو ساحل مجھ سے پہلے آیا ہوا تھا اور مجھے بیارے کہنے لگا۔

بدا تظار بھی کیا ہوتا ہے تو ہیہ آج تو موسم بھی

بہت احجما ہے اور دل کش ہے۔ میں بھی خوش تھی ہر طرف بہار ہی بہار تھی آج بھول مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے وہ کہتے ہیں جب دل کا موسم اچھا ہوتو باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے میں اور ساحل بیٹھے ہوئے پیار بھری باتیں کررہے تے کہ میں یہ بھی بند نہ چلا ہے ہمیں کی نے دیکھ بھی لیا ہے جب میں گھر آئی تو آج میرے ابو بہت غصہ من تھاور کہنے لکے۔

کہاں ہے آ رہی ہواور کس سے ل کر آ رہی ہو میں نے کہا ابو میں ساحل ہے سار کرتی ہوں

جب میں نے یہ بات کی تو میرے ابونے مجھے بہت ہی یہار ہے سمجھایا اور کہا۔

بني جم غريب لوگ بين وه بهت امير بين جارا ان سے کوئی مقابلہ ہیں ہے اس کیے اسے بھول جاؤ۔ یہ بات کر کے ابو کمرے میں طلے طلحے ادھم ہم ایک دوسرے کے بناایک منت بھی نہیں رہ کتے تھے میں نے روروکرا پنابراحال کرلیا مجھے کوئی کھانے یہنے كالجهى موش مبيس ته ميرى حالت بهت خراب موكى میں نے اپنی حالت کے بارے میں ساحل کو بتایا وہ بھی پریشان ہوگیا اب کیا ہوگا میری حالت دیکھ کر میری ای اور ابو بھی پریشان تھے۔

ایک دن ابومیرے پاس آے اور کہنے لگے بنی میں آپ کی خوشی جاہتا ہوں جاؤ اور ساحل ہے کہو اہے والدین کو ہمارے گھر بھیجے میں بیمن کر بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی ساحل کوکہا۔

اینے والدین کو ہمارے گھر جھیجو میرے ابو مان گئے ہیں ہماری شاوی کے لیے ساحل بہت خوش ہوا اور دوئرے دن ساحل کے والدین ہمارے کھر آئے اورساحل کی ای نے کہا۔

بھائی صاحب ہم توبیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے

ابونے کہا توسی کے آپ کی بٹی ہاں طرح ہمارارشتہ یکا ہو گیا۔ ہم دونوں بہت خوش منھے کہ ہمیں ہوری منزل ال کئی ہے پھر بہت جند میری شاوی ک تاریخ رکھ دی گئی جس کی مجھے بہت خوشی تھی کہ میرا ساحل میرا ہونے والا ہے ہماری شادی جمعہ کو ہونی تھی جسے جیسے دن قریب آرہے تھے میری خوتی کا کوئی ٹھکانہ ہیں تھا میں اپنے خداہے ہریل وعا کرتی رہتی ھی کہ میراساعل ساری زندگی ای طرح بچھے بار كرارب ايالك رباتها كهجيم ايك ايك دن ايك سال کے برابر ہوگیا ہے۔

آ خروه دن بھی آئھیا جب ہرطرف خوٹی کا ساں

میں آئ حد ہے بھی زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے
ساحل کی دلہن بنایا جار ہاتھا میری شادی اس ہے ہو گئ
تھی جودل کی دھڑ تن تھا جومیرا پیار تھا جومیری چاہت
تھا۔اور جومیراسب بچھ تھا میں ساحل کے گھر دلہن تن
کر آگئی رات کو جب ساحل نے بہت پیار ہے میرا
گھونٹ اٹھایا تو وہ بہت پیارا لگ رہاتھا ساحل نے
لیک پیاری سی چین میر ے گلے میں ڈال دی جو آئ
بھی مجھے اپنی جان سے پیاری ہے۔

يبارس جائے بھرنكاح بوار

ہماری زندگی بہت ہی حسین گزررہی ہے جھے
ساحل نے بہت ی خوشیاں دی ہیں آج ہماری شادی
کوایک سال ہونے والا ہے ساحل مجھے بہت ہیار
کرتا ہے میری ہرخوشی کا خیال رکھتا ہے آج خدا نے
ہمیں ایک بینا بھی دیا ہے ہم دونوں نے مل کراس کا
نام یوسف رکھا ہے جو بہت ہی بیادا ہے آخر میں میں
یہ دعا کرتی ہوں جن کا بیار سیا ہموان کومنزل مل جائی
ہے خدا سب کو بیار میں کا میائی عطا کرے سب

پیار ان کول جا کیں کوئی بھی کسی سے جدا نہ ہوآ میں میں قار کین کی رائے کا منتظر ہوں کہ یہ کہانی لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اپنی رائے سے مجھے ضرورنو ازیے گا۔

غزل
کاش دلی ہوتا اپنے اختیار میں
پر سمجھائی میں
کیا ملکا جا تا نہیں ہولنا چا ہتا تو اس پیار میں
کیوں نہیں بھولنا چا ہتا تو اس پیار میں
بے وفائی کے سوا کیا نہیں اس پیار میں
خزاں ہو بت جھڑ ہو یا ہو برسات
تیری یا دہی یا د ہے بس اس پیار میں
ان کے آنے کا نہیں ہے کوئی امکان
ان کے آنے کا نہیں ہے کوئی امکان
زندگی میں کا نے بی کا نے آئے ہیں
نفذ چیزلوتو کیا بات ہے
نفذ چیزلوتو کیا بات ہے
آخ کے دور میں کون دیتا ہے کی کو ادھار

# کوئی ہے میرابردیس میں

ن- تحرير - ياسروكي - ديماليور - 0307.2848341

شہرادہ بھائی۔السلام وہیکم۔امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔
آپ کی اس وہی گری میں ایک بھری ہوئی داستال کوسمیٹ کرایک کھمل داستال کی شکل دی ہے اوراس کا نام کوئی ہے میرا پر دلیں میں۔رکھا ہے امید ہے کہ قار مین کو بسند آئے گی یہ کہائی ایک ایسے انسان کی ہے وہ آج کمنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور ایخ گھر سے اور اینے دشتہ داروں سے میلول دور ہے اور ہر وقت اپنی موت کی دعاؤں میں مشغول رہتا ہے یہ اپنی زندگی سے اتنا تھک ہے کیوں خداکی دی ہوئی نعمت اسے قبول نہیں ہوتی۔
اسے قبول نہیں ہرانسان کو دنیا میں اپنی زندگی کے علاوہ اور کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔
ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شام کر داروں مقابات کے نام ادارہ جواب عرض کی پائی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شام کر داروں مقابات کے نام

ادارہ جواب عرص کی پالی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر ذیمہ دارہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بیتہ چلے گا۔

> ہے جموعم بہت ذکش تھالوگ موسی انجوائے کرنے کے لیےاپے گھروں سے پارک ک طرف رخ کررے تھے میں نے بھی سوچا کیوں نہ باہر کو چلا جاؤیں اور سارے دوستوں کے ساتھ مل کر موسم انجوائے کرول۔

اُ آن میں نے کالج سے چھٹی کی تھی اور موز بائیک کمرے میں کھڑی کی جب میں باہر جانے مرک برآیاتو تیز ہوا مجھے پیچھے کو دھیل رہی تھی بادل بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔

میں نے سوچا یار ناسر جہال میں واک کرنے جاتا ہوں ادھر کو طلع ہیں آپ کو بتاتا چلوں کے میرے دن میں دو چگرواک کے لگتے ہیں ایک شخ اور ویک تقریبا شام کے یانچ ہج کے دوران میں سڑک پر چلتے ہوئے اس پارک میں ہینچ گیا جہاں میں دن میں دومر تبدآتا تھا یہ پارک ہمارے گاؤں ہے دوکلو میشر کے فاصلے پر ہے۔

ایک بات اوراس یارک کے سامنے ایک رائس

مل کھی یہاں ہیں ہر روز ایک لڑے کو اداس دیکھتا وہ کبھی تو پارک ہیں گم ہم ہوتا اور بھی اس لے گیٹ پر ایک کری کے اوپر اس نے اپنے بال لیے دیکھے موجوز تھی ایس لیے اوپر اس نے اپنے بال لیے دیکھے ویک تھے اور شکل بھی بہت خوبصورت تھی ایسا و یکھائی دیتا تھی کہ جیسے اس مل کا مالک ہو میں تقریبا ایک ماہ سے اس بر توجہ کر رہاتھ آئ جب میں پارک پہنچا تو وہ لڑکا ادھر نہیں تھا میں ادھر ادھر ویکھنے کا اس نے میری آئکھول پر ہاتھ رکھ دیا میں کہا تھے بٹایا تو یہ وہی اور کا قدا جے میں ادھر ادھر دیا میں نے ہاتھ بٹایا تو یہ وہی اور کا تھا جے میں ادھر ادھر دیا میں تھا۔ جی سرکیا آپ مجھے ہی تلاش کر دے تھے۔

بولو جی بھائی آج میں اس کے چبرے یہ . مسکراہٹ دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ شکر سے اس نے اسکرانا کے است

شکر نے یارآپ نے پی مسکرانا سیکھ لیا ہے تو وہ فورااس کی آنکھوں میں آنسوآ کے نہیں یار مجھ سے کوئی فلطی ہوگئی ہے سوری یار بھائی نہیں یارالی کوئی بات نہیں ہے ہم میٹھ گئے میں نے اچا تک پوچھا۔

FOR PAKISTAN

2015019

جواب عرض 104

کوئی ہے میرایر دیس میں



یاراتے بریشان کیوں رہتے ہومیں نے دوقین ماہ ہے آپ کود کھے رہا ہوں کیکن توجدایک ماہ سے کررہا بوں جی بھائی آپ نے اپنانام تو بتایا ہی نہیں۔

جی سوری میرانام یا سروگ ہاورد یپالپور میں رہتا ہوں۔ بھر کہنے لگا کہ یاسر صاحب آپ میری زندگی کے بارے میں جان کرکیا کریں گے۔ بی آپ نیزی انام انہیں بتایا۔۔ادہ جی میرا نام رضوان ہے لیکن ادھر لوگ مجمعے کا مران کے نام سے مانے ہیں جی کامران بھائی وہ مسکرایا میں ایک رائٹر ہوں میں آپ کا دکھ لوگوں کے سامنے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدد کردے سامنے رکھوں گا شایداس سے آپ کی کوئی مدد کردے لوگ آپ کو حوصل دیں۔

یا تر بھالی کیا آپ نے بول رہے ہیں۔ تیری قسم یار اور بتا یار آپ تو دافعی ہی ایک اونے درجے کے آدمی ہو۔

تنہیں بنیں بار میں کھی بھی نہیں ہوں صرف آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں۔

جی بھائی میرا نام رضوان ہے میں اوکاڑہ کے شہرکار ہائش ہوں میں جب پیدا ہوا تو گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں می خوشیاں منائی گئی کیونکہ میں والدین کی اکلوتی اولا و تقامیرے ابوالک ڈرائیور ہیں۔

ہم تین بھائی ہیں رضوان ۔عدنان اور عران میں سب سے بڑا ہوں فرل پرائیویٹ سکول میں الجھے نمبروں سے پاس کیا گاؤں میں صرف ایک ہی سکول تھا پرائیویٹ اس کے بعد لڑے شہر کا رخ سکول تھی شہرکارخ کیا۔

رہ ہوں ہے۔ ایک دو ماہ گزرے چھے ایک دو ماہ گزرے چھنیاں ہوگئ میں نے شہر میں بی اکیڈی رکھ لی میر ب ابو نے اب مجھے ایک موٹر بائیک لے کردی میں بہت خوش ہوا تھا جدھر میں نے اکیڈی رکھی تھی چند بی دن بعدای اکیڈی میں لڑکیاں پڑھنے کے لیے آگئی لیکن مجھے اس سے کیا ہم اکیڈی آنھاڑ کے اور چودہ لڑکیاں بھے اس سے کیا ہم اکیڈی آنھاڑ کے اور چودہ لڑکیاں

کلاس فیلو تھے ہم سب اکھے بیٹھتے تھے اکھے چھٹی ہوتی ان سب لڑکیوں میں سے روزانہ ایک لڑکی میرے ساتھ کری ہو بیٹھتے کی کوشش کرتی اگر کوئی اور لڑکی میرے ساتھ بیٹھتی تو وہ سارا دن اس لڑکی کو غصے سے دیکھتی میں اس کو کافی دنول سے محسول کر رہا تھا میں آپ کو بتا تا چلوں کے میں بجین سے بہت ہی خوبھورت تھا اور ہاں شریف بھی تھا بھی کی لڑکی کو قائما کرنہیں دیکھا تھا۔

لوگ ہمارے گاؤں میں اپنی اولاد کو ہماری مثال دیتے تھے خرمی گھر میں جار پائی پرلیٹ کراس افری کی حرکتیں یاد کر کے مسکرار ہاتھا جب سونے کے لیے لیٹا تو اگر نیندنہ آئی تو اس کے ساتھ بیتا ہوا وقت یاد کر کے ہستا اچا تک ایک ون میں اکیڈی میں جلدی چہنچ گیا جب وہاں پہنچا تو وہی لڑکی پہلے سے وہاں موجودی میں نے بیک رکھا اور والیس ہا ہم آنے لگاس کینے میرے بازو سے پرالیا میری ٹائلیں پینے جھوڑ نے لگیس میرے ماتھ پر بھی پسیند آگیا۔
جھوڑ نے لگیس میرے ماتھ پر بھی پسیند آگیا۔
جھوڑ نے لگیس میرے ماتھ پر بھی پسیند آگیا۔

اس نے کہا رضوان میری طرف دیکھو میں حیران ہوگیاا ہے میرانام خیر میں نے دیکھا وہ ردنے کی میں آپ سے بیار کرنے گی ہوں پلیز میری محبت کو مت محکراؤ ورنہ میں مر جادل گی اور وہ میرے ساتھ لیٹ گئی اور وہ میں کہا آئی لویورضوان سے بری مشکل سے علیحدہ کیااس نے آئی لویورضوان سے بری مشکل سے علیحدہ کیااس نے آئی لویورضوان سے اور میں نے بھی اسے کہا آئی لویورہ بہت خوش ہوئی اسے کیا بیت تھا کہ میں اسے حجوب بول رہا ہوں۔

بھرروزانہ اکیڈی میں وہ میرے گئے بھی پاکے لے آئی اور بھی بچھ پتہ نہیں دس بارہ دن کے اندراندر میں نے کیا کیا چیزیں کھا میں لیکن اب جب

**2015**ري **2015** 

جواب عرض 106

کوئی ہے میرا پردلیں میں

تک میں اے د کمھ نہ لیتا تب تک چین نہ آتا پہۃ نہیں مجھے بھی پارہو گیا ہے یہی سویتار ہتا۔

بال اب میں یوری طرح سے آمنہ سے بیار کرنے لگااب اس ماہ آمنہ نے میری اکیڈی فیس بھی دے دی میں حیران ہونے لگایارا تنابیار مجھے بھی کوئی کرے گاای دوران ہمارے گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی آمنہ میرے قدموں میں بیٹے كررونے لكى بليز رضوان ميں آپ كے بغیر مرجاؤں کی میں بھی اے سینے ہے لگا کر خوب رویامیں نے کہا آ مندا گرمیری دلہن بنوگی تو صرف تم وگر نه کوئی اوراد کی تمہاری جگہیں لے عتی۔

میں نے حوسلہ دیا گھر میں ابواور امی کومیں نے کہامیں شادی کروں گاتو آ منہ ہے ہی اور ہے شادی نہیں کروں گا گھرییں سب کے سب مجھے عقے سے و یکھنے لگے امی نے ان کے گھر کااڈرایس ایابی اور ابوان کے گھر چلے گئے ان کے والدین کی بردی یے عزتی کی وہ بہت نشر مند وہوئے ای آئی تو میں نے یو حیماماں ان لوگوں نے کیا جواب دیاا می اور ابونے كَبَاوه جس كيليَّ مرر باتهاده لسي اوركيساته بهاك مَّي ے میں بہت رویا اور آ منہ کو کسے کسے القاب دیے خیر میری شادی کادن بھی آ گیا جب میں گھرے نکل كركاريس بيض لكاتو كمروالول في وصول والي کوڈ حول بجانے سے منع کر دیاش پریشان تھا کہ کوئی چکرے جب میں نے کارمیں بیٹھ کرایک کلومیٹرے تھوڑ اسفر تبد کرنے والاتھا میں نے ڈرا یورکو گاڑی روکنے کوکہا میں آمنہ کے گھرکے سامنے کھڑ اہوگیا ا جا تک اندر ہے ایک جنازہ نکلارونے کی آ واز نمیں سنانی دی میں نے متمجھا شایدآ منہ کا ابوفوت ہوگیا ہے آ منے کو چرکو سے لگا کے بیای دجہ سے ہوات جنازہ کزرر باتھامی نے ایک بچے سے یو چھامیان س كاجنازه باس نے كہا كديد باجي آ مند كاجنازه ے آج ایک رضوان لڑ کے کی شادی کی وجہ سے یہ

سب کچھ ہوائے میں بھاگ کر جنازہ کوآیااورآ منہ کا چہرہ دیکھا بہت رویا میں نے آ مند کے ابوے سیب یو چھاانہوں ہے کہا آمنہ تیرے ساتھ پیار کرتی تھی باب ہوتے ہوئے بھی شرم آربی ہے تھی اور کو کیے ا پناہمسفر بناسکتی ہے تیرے والدین نے جھوٹ بولاے تھ سے میں ہار انظر ادھر سینے اورا منہ كاجنازه اداكيااوراس وقت ابنا كمرجموز كرآ كيا بوب اوهرآئ موئ تين سال مو كئ ادهر رات کی ڈیونی کر ہاہوں رات کو کام کرتا ہوں اور منج کو جاریانج تھنٹے آرام کرتا ہول بس میرے گھروالوں نے آمنہ کے گھر دالول ہے آمنہ کو چھیناہے اور میں اینے نے اینے گھر والولِ سے اسپنے آپ کودور کیا ہے اب ہر ماہ آمنہ کے گھر دالوں کودی ہزاررویے بھیجا ہوں ادھر میں ہزار تخواہ ہے دی ہزار خودخرج كرتا مول ممرك كفروالون كواسكى كوئي خرنبين اس ووران کہائی ساتے ہوئے وہ لینی رضوان بےخوش جو گیامی نے جلدی ہےاہے یائی وغیرہ ملایا اورایے كرية تماجاراايك مكان خاني يراتفااسكي جابيال اس کے حوالے کردی اب وہ میرے پائ رہتا ہے اور ہروقت کہتا ہے میرااس پردیس میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی میرااس پرولین میں ہے۔

یہ دویا میں کرتا ہے جی لیکی رضوان کی د کھ بری واستان اگر کوئی اس سے رابط کرنا جا ہے تو میں آب کی بات کروامکناہوں پلیزانی آراء سے ضرورنوازے آپ کے خط sms اور کال كانتظاركرول كا آخريس آمنه كيلئ دعا يجيئ كا الله اے جنت میں جگہ عطافر مائے آمین خدا حافظ۔

کیا اے آنھوں سے جج ٹا کیا بیول او کوٹ سے اُس مائے اٹھاہ کیا اینے ہونؤں کی حرارت سے بگاؤ گھ کو رے مجمع یوں صداؤن سے رایا کیا

جواب عرش 107

کوئی ہے میرایر دیس میں

## دوستی امتحان کیتی ہے محرسلیم اختر ۔راولپنڈی۔0336.8845121

وہ رات بھے پر گزرنے والی تمام راتوں پر بھاری تھی۔ میرے سامنے پڑا ہوا ایش ٹرے سگریٹ کی کروں اور ان کی راکھ ہے بھر چکا تھا گر بھی پھر بھی سگریٹ پرسگریٹ بھو نکے جا رہ تھا کیونکہ میرے دوست را بتل کے مقدر کی طرح ساہ رات ختم ہونے کا نام نہ لے رہ تھی۔ میں خوفز دہ تھا کہ جب کا اجالا میرے لئے افشائے راز کا سبب بن جائے گا، آنے والاکل میری اور رائیل کی دوتی کا بھرم کھول وے گا۔ لوگ بھے پر سنگ برسائیں گے، جھے یار مار کا لقب ویں گے، جھے قاتل کہا جائے گا۔ سبال، میں اس قابل ہوں۔ میں ددتی کے قابل نہیں موت کی سنگر میں نے اپنے بیارے دوست رائیل کو زہر دے دیا ہے۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کی سنگش میں جتلا ہوگا، وہ تر پر باہوگا، دردے بلبلا رہا ہوگا میں بھی اس بھیا تک منج کا منظر ہوں جب رائیل کی موت کی خبر بھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا منتظر ہوں جب رائیل کی موت کی خبر بھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا فتات رائیل کی موت کی خبر بھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا فتات رائیل کی موت کی خبر بھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا فتات کی درائیل کا موت کی خبر بھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا فتات کی درائیل کی موت کی خبر بھیلے گی اور ساتھ ہی ہے بھی تو بتایا جائے گا کہ رائیل کا فتات کی درائیل کا جائی دوست ہے، ای نے اسے زیرانا کردیا تھا۔

公公

ماری دوی کی ابتدا کالج میں ہوئی تھی۔

تھرڈ ائر میں داخلہ کے لئے میر انام آخری میر است میں آیا تھا، فیس جمع کرانے کے لئے صرف ایک دن دیا گیا تھا۔ میری جیب میں آئی رقم نہ تھی کہ میں اس دن فیس جمع کرا دیتا لہذا جھے گھر دالیس آ نا پڑا، والیس تک کا کی کا دفتر بند ہو چکا تھا۔ میں نے اسکلے روز فیس جمع کرانے کا ارادہ کرلیا۔ اسکلے روز میں نے کالی جلدی چہنچنے کی غرض ہے بس کی بجائے ویکن میں مشرکرنے کا فیصلہ کیا گر پھر بھی ویکن نے جگہ جگہ شاپ کر کے ایک گھند لگادیا۔ ویکن میں مشرکرنے کا فیصلہ کیا گر ہور ہور ہے تھے، میں نے بھی بڑی مشکل سے بیسنر بطے کیا۔ میں کالی کے دفتر کے ساخے بہنچا تو وہاں بھی فیس جمع کرانے والوں کی ایک لبی تھارگی تھی، گل تھا کہ کی دفتر کے سامنے بہنچا تو وہاں بھی فیس جمع کرانے والوں کی ایک لبی تھارگی تھی، گل تھا کہ کہ ایک بی دفتر کے سامنے بہنچا تو وہاں بھی فیس جمع کرانے والوں کی ایک لبی تھارگی تھی، گل تھا کہ ایک بی باری دو تھنوں کے بعد بی آئے گی۔ خدا خدا کر کے میری باری آئی تو میں نے پین

جواب عرض 108



کی جیب میں ہاتھ ڈال کررقم نکالنی جائی تھرمیرے ہاتھوں میں پچھ نہ آیا، میری جیب خالی تھی۔ میں نے گھرا کر ادھر ادھر دوسری جیبوں میں ہاتھ ڈالا تھر وہاں بھی پچھ نہ تھا۔ ویکن کے سفر کے دوران کسی نے میری فیس کی رقم اڑائی ہیں۔۔۔دکھ اور شرمندگی کے مارے میرا برا حال ہوگیا کیشئر بھی میری طرف بی دیکھ رہا تھا، میری حالت دیکھ کر بولا۔

"اگرآپ کے پاس رقم نہیں ہے تو لائن ہے ہٹ جائیں، دوسروں کوموقع دیں۔۔۔"

ہیں نے شرمندگی کے مارے لائن جیوڑ دی اور کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہو کر پھر سے اپنی جیبیں ٹولنے لگا کہ شاید کئی جیب ہے رقم نکل آئے۔

"کیا بات ہے، خیریت تو ہے تا۔۔۔؟" میرے پیچھے کھڑے طالب علم نے میری پریشانی د کھے کر یہ جہا، اس کے لیجے میں ہمدردی کاعضر نمایاں تھا۔

" كالح آتے ہوئے ويكن ميں كى نے ميرى رقم نكال لى ہے۔ "ميں نے پريشانى كے عالم ميں كہا۔ "اب اگر كھر جاؤں اور پھر واپس آؤں تو كالج كا ٹائم ختم ہوجائے گا۔"

" آپ کا نام اور گروپ ۔۔۔؟ اس نے بوجھا۔

' و تکلیل احمہ ولد احمہ دین ۔۔۔ آرٹس گروپ تحرق کیے۔'' میں نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ ردیت ریک مصرفیت میں میں ''

" آپ بارک میں میٹھیں۔ میں آتا ہوں۔۔۔

میں پارک میں آکر بیٹھ گیا اور اپنی بدشمتی کا مائم کرنے لگا، ساتھ بی ساتھ جیب کا نے والے کو بدوعا کیں ویے لگا۔۔۔ کچھ بی در گزری تھی کہوہ آگیا ہے، آتے ہی بولا۔

" فکیل صاحب! بیلیں رسید۔۔۔ آپ کی فیس میں نے جمع کرادی ہے۔ چادھار ہے۔ جس روز کالج کھلے گا، میری رقم لوٹا دیتا۔"

" بی آپ کا بیرا حسان زندگی بحر نه بعولوں گا۔۔۔ " ایسا کہتے ہوئے میری آٹکھیں بحرآ کیں۔

'' و نہیں کھیل!۔۔۔یاحسان نہیں ، ایک اخلاقی فرض تھا جو میں نے نبھایا ہے۔'' '' آپ اپنا تعارف تو کرائیں نا۔۔۔؟'' میں نے اس سے دوئی کرنے کا عہد کرتے ہوئے یو جھا۔

'' بیں عیسائی ہوں ، راہنسن میرا نام ہے۔۔۔ والدین کی اکلوتی اولا دہوں ، لاڈلا

جواب فرض 110

"--- بول مول ---

'' تم عظیم ہو، راہنس! تم نے مجھ پر مہر ہانی کی ہے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔۔'' میری آئکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر آئیں تو راہنسن نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے نگایا اور کہنے لگا۔

"انسان ای انسان کے کام آتا ہے، اب شکرید کا لفظ زبان پرند لانا۔۔۔ آج سے ہم دوست ہوئے۔'

" مجھے تمباری دوئ پر فخر رہیگا، راہنس! ہاری دوئی مثالی ہوگی،لوگ اس کی مثالیس دیا کریں گے۔۔۔'

ہم دیر تک ادھر ادھر کی ہاتیں کرتے رہے۔ پھر کینئین میں جائے ہی، واپسی کا کرایہ بھی مجھے راہنسن نے ہی دیااور میں گھر لوٹ آیا۔

公公

میں دو بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور ان سے جھوٹا بھی ، اس لئے میں گھر بھر کالا ذلا تھا۔ ابا جان ایک سرکاری ادارہ میں کام کرتے تھے۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والے اور زندہ ول انسان سے، ہرایک کے کام آنا اور احتر ام کرنا ان کا شیوہ تھا۔ ان کا روبیہ ہم سے دوستوں جیسا تھا، ہم اپنی ہر بات ان سے بلا جھبک کہد دیتے اوروہ بھی ہمارا بھر پور ساتھ دیتے ، تعاون کرتے اور ہمارا ہر مسلد ترجی بنیاد پرحل کرتے ہمیں اپنا ابا جان پر فخر تھا ہماری ای جان ، ابا جان کے ہمارا ہر مسلد ترجی بنیاد پرحل کرتے ہمیں اپنا ابا جان پر فخر تھا ہماری ای جان ، ابا جان کے بالکل برعکس تھیں۔ وہ ہر کام میں تفریق اور نفست برتے کی عادی تھیں، ہم بہن بھائی ان وہ کی کوئی بھی غمطی معاف نہ کرتی تھیں۔ اپنا والوں سے ان کا روبی نہایت ہی ظالمانہ ہوتا تھا۔ بیر تھا، گویا وہ انسان کو انسان کو انسان ہی نہ جھتی تھیں۔ ہم بہن بھائیوں کا ان کے ساتھ اکثر الی بی بیر تھا، گویا وہ انسان کو انسان کو انسان کے ساتھ تھیں۔ ہم بہن بھائیوں کا ان کے ساتھ اکثر الی بی باتوں پر اختلاف ہوتا تھا۔ بابان تو ای وجہ سے ای اور بھی شیر ہوگئی تھیں کہ گھر میں باتوں کوروک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم تینوں سے محبت بھی کرتی تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگھ ل دی کھنا اور بنانا جائی تھیں گر وہ اس میں کامیاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگھ ل دی کھنا اور بنانا جائی تھیں گر وہ اس میں کامیاب نہ تھیں۔ وہ ہمیں بھی اپنے جیسا ہی سنگھ ل دی کھنا اور بنانا جائی تھیں گر وہ اس میں کامیاب نہ

ہو پاتی تعیس کیونکہ ہم اپنے ابو کے نعش قدم پر چل رہے تھے مر کمر کا ماحول پرسکون ہی رہتا تھا۔

اس روز میں گھر پہنچا تو ابا جان ابھی دفتر سے نہیں آئے تھے۔ میں نے امی جان کورتم بوری تفصیل سنائی تو انہیں غصہ جوری ہونے اور پھر راہنس کی طرف سے فیس جمع کرانے کی پوری تفصیل سنائی تو انہیں غصہ آگیا۔ پہلے تو انہوں نے ویکن والوں کوسنا نمیں، پھر رقم چوری کرنے والے کو بدوعا نمیں دینے لکیس کہ خدا کرے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے۔ اس کے وہ ہاتھ ٹوٹ جا نمیں، جن ہاتھوں سے اس نے میری جیب صاف کی ہے۔۔۔پھر میری طرف متوجہ ہوئیں اور غصہ سے کہنے لگیں۔

" تنده کیا کرو گے۔۔۔؟ " ایک لٹا دی تواب استعمالی گئی۔ پہلے دن ہی باپ کی کمائی لٹا دی تواب آئندہ کیا کرو گے۔۔۔؟

" آئندہ سے میں بس میں جایا کروں گا، ای ! اور بس والے تو طالب علموں ہے صرف پہیں ہیے کرایہ لیتے ہیں، وہ بھی کئی اڑ کے گول کر جاتے ہیں۔۔'

"جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہاری رقم چوری ہو گئی ہے تو گھر آ جاتے اور گھر سے رقم لے کر دوبارہ کالج جا کر جمع کرا آتے۔تم نے تو خاندان کی ٹاک کٹوا دی ہے۔"

" میں گھر آتا اور پھر بیہاں ہے رقم کے کردوبارہ کالج جاتا تو کالج بند ہو چکا ہوتا، فیس جن نہیں ہو یاتی تو داخلہ نہ ملتا اور قیمتی تعلیمی سال ضائع ہو جاتا ہے۔''

میں نے غصہ بھرے انداز میں کہا تو ان کے لیجے میں معمولی سی زمی ہمگئی، کہنے لگیس۔ "کسی مسلمان لڑکے سے رقم لے کرفیس جمع کرا دی ہوتی ، کرچین سے رقم لے کرتم نے فیس جمع کراکے مسلمانوں کوخوار کر دیا ہے۔"

" نہیں امی جان، ایسی بات نہیں ہے۔۔۔ میں نے کسی سے رقم نہیں ما تھی تھی، راہنس نے خود ہی میری فیس جمع کرادی تھی۔۔۔ امی جان! آپ کوتو اس کاممنون ہوتا جا ہے۔۔۔ ' امی جاؤ اس کامنون ہوتا جا ہے۔۔۔ ' امی جاؤ امی نے اٹھ کر الماری سے رقم نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہے لگیں۔" ابھی جاؤ اور رقم اسے وے کراس کا احسان اتار دو، جھے نہیں اجھے گئے یہ لوگ۔۔۔!'

میں نے رقم لے کر جیب میں رکمی اور کہا۔" اہمی کہاں دوں اسے، میں تو اس کا گھر ہی

نہیں جانتا۔۔۔ جارون بعد کلاس شروع ہوں گی تو رقم اے دے دول گااور ساتھ ہی اس کا شکر یہ بھی ادا کروں گا۔''

"جب رقم لونا دو گے تو شکریہ کس بات کا۔۔۔؟"امی سوالیہ کہیج میں بولیں۔
"شکریہ بر وفت میری مدد کرنے ، میرے کام آنے، میرانقلیمی سال بچانے کا۔۔۔؟"
میں نے بھی اس کہیج میں جواب دیا۔

"اب توتم اس سے دوئی بھی کرو گے۔۔۔؟" ای نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
"وہ تو ہو چکی۔۔،" میں نے فوراً جواب دیا۔

"اب اس دوی کو کالج تک ہی محدود رکھنا، گھر تک نہ لانا۔۔۔ سمجھے!"
ای یہ کہدکر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔

بیا تفاق ہی تھا کہ میرے اور رابنس کے مفیامین اور سیکشن بھی ایک ہی تھے، یہ ہم دونوں کے لئے راحت کا باعث تھا۔ میں نے شکر یہ کے ساتھ راہنس کو اس کی رقم واپس کر دی تھی۔۔۔کلاس میں ہم ایک ہی بیٹی پر بیٹیتے تھے۔کالح ٹائم کے دوران ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پیا، لا برری اور کھیل کے میدان جاتا ایک ساتھ ہی ہوتا۔ ہارے مزاج میں بھی قدرتی طور یر ہم آ ہنگی تھی۔ دن بدن ہماری دوئی مضبوط ہے مضبوط تر ہوتی گئی، ہمیں ایک دوسرے یر فخر تھا۔ مجھے کئی ہارمسلمان طالب علموں کی طنزیہ ہا تنمی بھی سننی پرٹی تھیں گر مجھے کسی کی برواہ نہ تھی، مجھے صرف رابنس سے غرض تھی جے میں اب بیار سے رائی کہد کر بلاتا تھا۔ کیونکہ اس کے گھر میں بھی اسے رائی ہی کہا جاتا تھا۔ ہم تعلیم کے معاملہ میں بھی کسی ہے کم نہ تھے۔ میں اینے گھر میں ابا جان اور اپنی بہنوں سے رانی کا ذکر کرنا تھا۔ ابا جان کی خواہش تھی کہ میں رانی کوایے گھرالاؤں، وہ اس سے ملنا جاہتے تھے مرای کی وجہ سے میں رانی کو گھر آنے کی وعوت نہ دے رہا تھا حالانکہ میرا بھی ول جاہتا تھا کہ میں رابی کوایے گھر والوں ہے ملواؤں۔ ادھر رابی تھا کہ ہرروز ہی مجھے اپنے ساتھ گھر جانے کے لئے اصرار کرتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میرا تعارف اچھے انداز میں کرا کے میرے نمبر بنا رکھے تھے۔ میری طرح رائی بھی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔اس سے بوی ایک اس کی بہن تھی جوشادی شدہ تھی اور کسی دوسرے شہر میں شوہر کے ہمراہ رہتی تھی۔ اب گھر میں اس کی ماں اور باپ تھے، رائی ان کی آنکھوں کا تارہ تھا، ان کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ اس نے ابنی ماں سے میرا ذکر نہایت ہی ایجھے انداز میں کیا تھا۔ وہ بھی کئی بار بیغام بھیج بجگی تھیں کہ میں رائی کے ہمراہ ان کے گھر آؤں مگر میں رائی کوٹال رہا تھا محض اس ندامت کی بنا پر کہ میں رائی کو ایک بار بھی گھر آنے کی دعوت نہیں و سے رہا تھا، میں ذرہ تھا کہ کہ کہیں میری امی کوئی ایسی بات نہ کہدویں کہ ہماری دوئی کے ستون کزور ہو جا نمیں۔ میں رائی کو کھوٹا نہیں جا ہتا تھا، نہ جانے کیوں رائی کے بغیر مجھے ادھور سے پن کا احسان ہوتا تھا۔

公公

وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ کا کج میں طلباء یو نمین نے اپنے مطالبات منظور نہ ہونے کی بنا پر کلاسوں کا بائیکاٹ کر ڈالا اور ایک جلوس فکالا۔۔۔ میں اور رائی بھی اس میں شامل تھے۔ جب ہمارے ساتھیوں نے توزیجوڑ شروع کی تو ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، ہم جلوس سے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے گھر آنے کا پروگرام بنالیا گر رائی نے میر سے اس فیصلہ سے اتفاق نہ کیا بلکہ مجھے اپنے گھر جانے پر بھند ہو گیا۔ جھے بالا خرہ تھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں اس کے ہمراہ اس کے ہمراہ اس کے گھر پہنچا تو اس کی امی نے میرا استقبال بڑے ہی خوشی بھر سے انداز میں کیا، انہوں نے میری پیشانی پر بور دیا اور سینے نگایا۔

"میں تم میں اور رائی میں کوئی فرق نہیں مجھتی۔ رائی تبہاری تعریفیں روزانہ بی کرتا ہے اس لئے تم سے ملنے کو بہت جی جا ہتا تھا۔۔۔ آج سے میرے دو مینے ہو گئے، ایک تم اور دوسرا رائی۔۔۔''

رابی کی ماں کی محبت نے جھے نہال کر ڈالا۔ اتن محبت، چاہت اور خلوص میں نے کہیں نہ وکیمی اور نہ پائی تھی۔ ان کی محبت بھری ہا تیں میری روح کوسیراب کر کئیں، میں اندر ہی اندر سیسوچ کر کڑھنے لگا کہ کاش!میری ماں بھی رابی کواس طرح بیٹا کہدکر پیار کرتیں۔۔۔رابی اور اس کی مال کومعلوم تھا کہ میں روز ہے ہول۔اس وجہ سے انہوں نے بھی نہ ہی کچھ کھا یا اور نہ بی بیا۔ میں نے رابی سے کہا کہ وہ کھانا کھا لے گراس نے انکار کر دیا۔ رابی نے میرے گھر فون کر کے کہدیا کہ میں اس کے گھر ہوں اور رات تک آؤل گا۔ میں نے اسے لاکھ کہا کہ میں گھر جاؤں گا گھر میں اس کے گھر ہوں اور رات تک آؤل گا۔ میں نے اسے لاکھ کہا کہ میں گھر جاؤں گا گررائی اور اس کی مال کی بے لوث اور بیکراں محبت میر سے قدموں کی زنجیر بن

گئی۔ مغرب کے وقت میں یہ و کھے کر دگف رہ گیا کہ رابی کی ماں میرے لئے نہایت پر تکلف افظاری تیار کی تھی۔ میں نے افظاری کی ، بھر نماز پڑھی اور بھر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو جب میں روانہ ہونے لگا تو رابی کی مال نے جھے ایک سوٹ کا کبڑ استحفے میں ویا ، ساتھ بی وعیروں وعا کمیں ہمی اور آتے رہنے کی تا کید بھی کی۔۔۔گھر پہنچا تو امی کے تیور د کھے کر ڈر ساگھا۔

" تم مجھ کو بتا کر کیوں نہ گئے کہ تم راہنس کے گھر جاؤں گے۔۔۔؟"
امی نے غصہ ہے پوچھا، جواب میں کالج میں کلاسوں کے بائیکاٹ، جلوس اور تو زپھوڑ کے
بعد راہنس کے اصرار کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں مجبور ہو گیا تھا اس لئے انکار نہ کر سکا،
اور اس کے گھر جلا گیا۔

''رات تک وہال تھبر نے کی ضرورت کیاتھی۔۔۔؟''ای کے لیجے میں مزید تکنی آگئی۔ ''راہنسن کی ای نے نہ آنے دیا، انہوں نے بہت ضد کی تو میں ان کے خلوص کورد نہ کر سکا۔''میں نے دھیمے لیجے میں جواب دیا۔

" میں خوب جانتی ہوں ان لوگوں کو، وہ تمہیں اپنے ماحول اور اپنے ندہب کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے میں تمہاری اس دوتی کے خلاف ہوں اور آج تم نے روز ہمی مسیح طرح افطار نہ کیا ہوگا۔۔۔؟" امی کالہجہ طنزیہ ہوگیا۔

"ای جان! آپ غلط مجھ رہی ہیں۔۔۔رابنسن اور اس کی ماں نے بھے اتنا بیار دیا کہ میں بتانہیں سکتا، رابنسن کی ای نے میرے لئے افطاری بھی بنائی تھی، انہوں نے روزہ کا پورا اور کمل احترام کیا تھا۔"

"جموث بولتے ہوتم، میں اب تنہاری کوئی بات ندسنوں گی۔۔۔ بہتر ہے کہتم اس عیسائی الرکے سے دوئی فتم کرلو۔ میں آئندہ تنہاری زبان ہے اس کا نام ندسنوں۔۔۔'

امی نے اس فتم کی کئی باتیں کیں جو میں نے خاموثی ہے سنیں اور پھر بھلا دیں کیونکہ میں رائی ہے دوتی کا نا تاختم کرنے کا تصور بھی نہ کرسکتا تھا۔ میں آئندہ کے لئے متاط منرور ہوگیا کہ ای کے دائی کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا کہ ای کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ بھے یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ میں رائی کو اپنے گھر نہیں بلاسکتا۔ رائی کو میری اس

مجبوری کاعلم نہ تھا پھر بھی اس نے بھی اس سلسلہ میں مجھ سے بات نہ کی تھی ، البتہ وہ ای اور ابا کے بارے میں بھی بھی بوچھ لیتا تھا کہ وہ کیسے ہیں؟ نہیں ہیں ہیں بھی بھی بیا ہے۔

نی اے کرنے کے بعد ہم نے ایم اے میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کالج میں ہی ایم اے کی کلاسیں ہور ہی تھیں۔ میں مہینہ میں ایک دو بار رائی کے گھر ضرور جاتا تھا، اس کی وجہ سے رائی کی امی سے ملاقات اور ان کی ڈھیروں پر خلوص دعا کیں لینا ہوتی تھی۔ وہ بھی مجھ دیکھ کر اور مل کر بہت ہی خوش ہوتی تھیں۔

ان دنوں ہم فائل ائیر میں سے کہ رابی کی ای بیار ہو گئیں، آہیں ہیتال میں داخل ہوتا پڑا۔ میں روزانہ ہی رابی کے ہمراہ ان کو دیکھنے ہیتال جاتا تھا۔ کی دن کی شخیص کے بعد پہ چا لا کہ ان کو کینرکا موذی مرض لاحق ہے۔۔۔ ان کا علاج کرانے میں کوئی کمر نہ چھوڑی گئی گر اس موذی مرض نے بالا خر ان کی جان لے لی۔۔۔ اس روز میں دھاڑیں مار مار کر رویا، لگتا تھا، جیسے میری سکی ماں فوت ہو گئی ہو۔ رابی کا بھی رور وکر برا حال تھا، میں اس کو داا سہ دیتے ہوئے خو دبھی رو پڑتا۔ کی دن تک میری اور رابی کی طبیعت نہ منہل سکی تھی۔ رابی کو ای کی ہو کے خو دبھی ان کوخون دیا تھا، دکھ تھا بیاری کے دوران خون کی ضرورت پڑی تو رابی کی طبیعت نہ سنجل سکی تھی۔ رابی کو ای کی بیاری کے دوران خون کی خون دیا تھا، دکھ تھا کہ میرا خون بھی ان کوخون دیا تھا، دکھ تھا کہ میرا خون بھی ان کے کام نہ آیا۔۔ رابی کی بین اب بیاں بی آگئی تھی۔ وہ ہو بہوا پی ماں کی کا لی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی اپنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کا لی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی اپنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کا لی تھی، شکل وصورت میں عادات واطوار میں بھی اپنی ماں پر بی گئی تھی۔ میں اے بابی کی کا بی تھی رابی کو طرح جھوٹا بھائی بی جھی تھی۔ میرے ابوافسوں کے نہ کیے، ان کے گھر جانا تو دور کی بیات تھیم ری۔ وہ اب مطمئن تھیں کہ شاید اب میرا رابی کے گھر آنا جانا کم ہوجائے گا مگر وہ یہ نہ بیات تھیم ری۔ وہ اب مطمئن تھیں کہ شاید اب میرا رابی کے گھر آنا جانا کم ہوجائے گا مگر وہ یہ نہ بی تی تھیم کی دوران کی میں کے بعد مجھے اس جیسی با تی ہل گئی ہے۔

ماں کی وفات کے بعدرانی کا پڑھائی ہے جی اچائ ہوگیا، اس کی طبیعت بھی خراب رہنے گئی۔ اس کے معدہ میں کوئی آنکلیف ہوگئی تھی، بھی بھار پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے اے معمولی تکلیف قرار دیا اور مطمئن کر کے واپس بھیج دیا۔ میں نے رائی کی پڑھائی ختم نہ ہونے دی۔ بالاً خرہم دونوں نے ماسٹر کرلیا اور پھر سروی کی تلاش شروع ہو

FOR PAKISTAN

گئے۔ رائی ابھی تک ماں کی جدائی کاعم نہ بھولا تھا، خود میں بھی ان کی میٹی اور پیار بھری ہا تمل نہ بھول پایا تھا۔ میں رائی کے گھر جاتا تو اس کی بہن خوشی ہے کھل اٹھتی۔ وہ میری اور میرے گھر والوں کی خیریت پوچھتی اور جھے کسی قسم کی اجنبیت کا احساس تک ہونے دیتی۔۔۔رائی اور اسکے گھر والوں کا بےلوث بیار پا کر میں خود سے شرمندہ ہوجاتا اور سوچنا کہ میں کتنا مجبور ہوں اور بے بس ہوں کہ رائی کو ایک بار بھی اپنے گھر لے کر نہیں گیا، وہ کیا سوچنا ہوں گا؟ گر آ فرین ہے رائی پر کہ اس نے بھی بھی اس بارے میں بات نہ کی تھی، اس نے بھی بھی میرے گھر آ نے اور میرے گھر والوں سے ملنے کی خواہش نہ کی تھی، شاید اسے میری مجبوری کا علم ہو گیا تھا مرائی کی ادای مجھے گیا تھا مرائی کی ادای مجھے گیا تھا مرائی کی ادای مجھے دیکھی نہ جاتی تھی نہ جاتی تھی۔۔

رانی کوایک پرائیویٹ ادارہ بیل اچھی ملازمت ال کی تھی گر بیل ابھی تک سروس کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ بالاخررانی کی ہی کوشٹوں ہے بجھے بھی ایک اچھے ادارہ بیل جاب ال گئ،
تخواہ بھی معقول تھی اس لئے بیل بھی خوش تھا۔ اس عرصہ بیل میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیل بہنوں کی شادیاں ہوگئی تھیں گر بیل بہنوں کی شادی پر رانی کو نہ بلایا تھا۔ گھر بیل جب میں نے سروس ملنے کی خبر سائی تو ای اور ابو دونوں ہی خوش ہو نے کہ میں اب گھر کی لغالت کرنے کے قابل ہوگیا ہوں۔ ابوریٹائر ہو گئے تھاس لئے اب گھر کا نظام مجھے ہی چلانا تھا، مجھے پہلے تخواہ ملی تو میں بنوں کی مجھے ہی جلانا تھا، مجھے پہلے تخواہ ملی تو میں نے دوہ ای کے ہاتھوں پر لاکررکھ دی ، اس کے ساتھ ہی ان سے فرمائش کر دی کہ میں نے ایک دو دوستوں کی دعوت کی ہے اس لئے اچھا سا کھانا تیار کریں۔ ای نے دووت کا پروگرام ایکے روز بررکھ دیا۔

#### 公公

اس روز میں نے اپنے وفتر ہے آ وھا گھنٹہ قبل ہی چھٹی کر لی اور سیدھارانی کے دفتر پہنچا۔ میں نے رانی ہے وعدہ کررکھا تھا کہ اے کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلاؤں کا اور بیسب پچھ سروس ملنے کی خوشی میں ہوگا۔ میں نے اپنے موٹر سائیل پراپنے ساتھ بھا لیا اور اس کا رخ اینے گھر کی طرف موڑ دیا۔

'' بیتم کون سے ہوٹل جار ہے ہو۔۔۔؟'' رانی نے مجھے محلّہ کی گلیوں میں داخل ہوتے و مکھ جواے عرض 117

''اپنے ذاتی ہول ،اپنے گھر۔۔۔''

میں نے مختصراً سا جواب دیا۔ رائی میر اجواب من کر خاموش ہو گیا ور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے بھی مزید کوئی بات نہ کی کیونکہ آج میں نے عبد کر ایا تھا کہ رائی کو میں اپنی مال اور باب سے مواؤں گا اور اپنی مال سے التجاء کروں گا کہ وہ رانی کو ماں کا پیار ویں، بالکل اس طرح جس طرح رانی کی ماں مجھ برتحبین نجھاور کرتی تھی۔۔۔ میں نے رانی کو ڈرئیٹ روم میں بٹھایا اور پھر ابا جان کوساتھ لے کرآ گیا۔ وہ دونوں با تیں کرنے لگے تو میں امی کے پاس کین میں آگیا جہاں وہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔

" آ مجے تمہارے دوست۔۔؟" ای نے مجھے دیکھتے ہی ہو جھا۔ "صرف ایک دوست آیا ہے، ای جان!" میں نے جواب دیا۔ " متم تو كهدر ب تهي و مول ك --- "امي بوليس-''میرا دوست تو صرف ایک می ہے۔۔'' میں نے بھی ای انداز میں جواب دیا۔ "كون ہے وہ ۔۔۔ !" اى نے ميرى طرف غصہ سے ديكھتے ہوئے يو جھا۔ « رابنسن نه ....»

میرے منہ ہے اتنا بی نکلاتھا کہ ای کے تیور بگڑ گئے ، کہنے لگیس۔ "میں نے شہیں منع کیا تھا کہ سی بھی عیسائی دوست کو گھرینہ لاٹا مگرتم نے میری بات نہیں مانی۔۔۔ جاؤ ،اسے ہوئل پر لے جا کر کھانا کھلا دو۔ میں کھانا نہیں بناؤں گی۔'' د کھاور در دکی کیفیت ہے میری آنکھیں بحرآ نمیں، میں ای کے قدموں میں بیٹھ گیا ور ہاتھ جوز کر کہا۔

''امی جان!اییامت کریں میں آپ کا بیٹا ہوں ، میر مان مت توڑیں ۔۔۔رائی میرا واحد اور جان سے عزیز دوست ہے۔اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ماں کی محبت کا ترسا ہوا ہے۔ آپ اے عکیل مجھ کر ماں کا بیار دے دیں۔ ماں کا دل تو سمندر ہوتا ہے، ماں تو سرایا مجت ہوتی ہے اور محبت میں کوئی غیر نہیں ہوتا۔۔۔ آج رائی پہلی بارے محر آیا ہے۔ پلیز،ای جان! صرف آج كا دن اے مال بن كرخوش آمديدكہيں ، ايباكرنے ہے ميرےمن كوچين

ال جائے گا۔

دونہیں تکیل! میں ایسا نہ کر یاؤں گی ۔۔۔ میں کھانا بکا دی ہوں۔تم اے کھانا کھلاؤ اور فارغ كردو-"اي كے ليج ميں بدستورخي تھي۔

"امی جان! اتن کشور نه بنین! کیا میں آپ کوعزیز نہیں ہوں۔۔۔؟" میں نے التجا کید کہے میں کہا۔

« د تنهبین تو و کھ کر میں جستی ہوں۔۔''

'' پر بھی میری خواہش کی تکمیل نہیں کرسکتیں ۔۔۔؟''

'' پہخواہش نہیں ،تمہاری ضد ہے۔'' پہ کہ کروہ پھر ہے کھانا بنانے لگیں۔

'' تھیک ہے، ای جان! اگر آپ میرے دوستوں ہے اچھا سلوک نہیں کرسکتیں تو ہیں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں کل مید گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔'' میں نے بالاخر دھمکی امیز روپیہ اختيار كرليا \_

''کہاں عاؤں گے۔۔۔؟''ای غصہ ہے بولیں۔

"رانی کے ساتھ،اس کے گھر۔۔۔"

میری دهمکی کام کرگنی، ای نے ہتھیار ڈال دیئے اور کینے لگیں۔

" بہلے تم لوگ کھانا کھالو، پھر میں تمہارے رابی سے مل ہوں گی ۔۔۔"

میں نے امی کاشکریدادا کیااور خوشی خوشی ڈرٹنگ روم میں آئیا۔۔۔ پھھ ہی دریمی کمانا تیار ہوگیا۔ ہم تینوں نے مل کر ڈرائنگ روم میں ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد آیا جان اٹھ کر طلے محے، میں خود بی برتن اٹھا کر کچن میں لے گیا۔ پھر میں نے ای کوساتھ ملے کو کہا تو وہ برے ساتھ ڈرائک روم میں آئٹیں۔ رالی نے ان کو دیکھا تو اٹھ کرسلام کر کے ان کی شفقت مانے آ کے بڑھاتو ای چھے ہٹ گئیں۔انہوں نے رک کے سلام کا جواب دیا اور اس کے علاوہ رابی کوئی بات نہیں گ۔وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ جب امی بیٹھ جائیں گی تو پھر ہو بھی بیٹے گا۔ کر ابھی مشکل ہے دومنٹ گزرے ہوں سے کہ وہ بغیر کوئی بات کے واپس لوث تحکیں۔امی کے اس رویہ نے مجھے رائی کے سامنے ناوم کر ڈ الا۔ رائی ایک مختذی می آہ مجری اور کری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ اس کی جاگتی آنکھوں میں بلاکی ورانیاں پھیل می تغییر،

جواب عرض 119

ا بک عجیب سی وحشت ان میں حجعا نکنے گئی تھی۔ وہ لیمجے میرے لئے بھی بڑے ہی اذبیت ناک بن گئے، ایک برحم سیائی بوری حشر سا مانیول کے ساتھ سامنے آگئی تھی۔ میں رائی سے نظریں چرانے لگا کیونکہ میرے دل میں بھی انگارے دمک ایٹھے تھے۔ رالی کی آنکھوں کی گہرائی میں تلاهم بیا تھے جو اس کی پلکوں کے کناروں پر تھر تھرانے کو بے تاب ہور ہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا میں اکیلا ہو، اس کا کوئی غم گسار نہ ہواور وہ تنہا اپنی تقدیریر ماتم سنال ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آنسو بلکوں کے کناروں کے بندتو زکر بہد نکلے۔ وہ انھا اور آ گے بڑھ کرمیرے گلے ہے لگ گیا ،خودمیری آنکھیں بھی ساون بھا دوں بن گئیں۔ میں اس ہے بہت کچھ کہنا جابتا تھا، اسے اپنا ول چیر کے دکھانا جابتا تھا گر زبان میر اساتھ نہ وے رہی تھی۔اس نے بھی بچھ نہ کہا۔ کوئی گلہ نہ کیا، زبان نہ کھولی بس آئکھوں ہی آئکھوں میں اس نے مجھ ہے اجازت مانگی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہرنکل گیا۔ میں اے روک بھی نہ کے۔۔۔ میں اسے بھلا کیے روک سکتا تھا؟ اس کے نازک احساسات، محبتوں ہے لبریز من کومیں نے ہی تو مجروح کیا تھا۔میرے گھر ہی ہے اسے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا تھا۔۔۔ میں كرى ير و هے كرسكنے لگا۔ ابا جان نے آكر جھے تسليان دى اورائيے كرے ميں كے گئے۔ امى جان نے مجھ ہے کوئی بات نہ کی، وہ جو بچھ جاہتیں تھیں ہو گیا۔رائی مجھ سے ناراض موکر چلا گيا تھا۔

دو دن بعد میں اس کے دفتر اس سے ملنے گیا تو اس خبر نے مجھے چونکا دیا کدرانی نے سروس چھوڑ دی ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ میرارخ اب اس کے گھر کی طرف تھا۔ مجھے اس سے اس اقدام کی تو قع نہ تھی۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس والوں ہے معلوم ہوا کہ وہ اور اس کی بہن حیدر آباد طلے گئے ہیں جہاں اس کا بہنو کی ملازمت کرتا تھا۔ مجھے وہاں کا ایڈریس معلوم نہ تھا۔۔۔رانی کو یبی کرنا جائے تھا ، دل دکھانے والوں کے شہر میں اے رہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔۔۔ وکھ کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ مجنے بیہ یقین تھا کہ وہ مجھ سے نارض ہوکر گیا ہے۔اسے میرے گھر والوں سے جس ہدردی اور خلوص کی توقع تھی، وہ اسے نہ ملاتھا۔وہ پیشہر چھوڑ کے جانے میں حق بجانب تھا۔۔۔ میں پریشان

اور بے بس سا ہوکر گھر لوٹ آیا گر مجھے کسی بل بھی چین نہ تھا۔ میں نے امی ہے جی بھر کرلڑائی کی اور ان کو ہی رائی کے چلے جانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ میں نے ای سے کہا تھا کہ رائی چلاتو گیا ہے گر میرے دل کے صفحہ پر اب بھی جا بجا اس کا نام لکھا ہے۔ میں اے بھی بھی نہ بھول یاؤں گا، میں دوئی کے اس امتحان میں پورا اثروں گا۔

#### ☆☆

جھے نہ دن کوچین تھا، نہ رات کوسکون تھا۔۔۔رابی کے بعد میں اپنے آپ کوادھورامحسوں کررہا تھا۔۔۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزرگیا۔ میراکسی کام میں بھی جی نہ لگتا تھا، دفتر میں بھی اور گھر میں بھی میں بھی میں کسی سے زیادہ بات نہ کرتا، رابی کے بغیر میری دنیا اندھیر ہوگئی تھی۔ بھر ایک روزیوں ہوا کہ جیسے گلشن میں چیکے سے بہار آگئی ہو، اندھیر ی رات میں اچا تک بادلوں کی اوٹ سے چاندنمودار ہوگیا ہو۔وہ خوشیو بن کرمیرے انگ انگ میں ساگیا۔رابی کا خط میرے نام آیا اور میرے وجود کو بیار کی مدھر خوشیو سے مہکا گیا۔۔۔اس نے لکھا تھا۔

" پیارے دوست! معذرت چاہتا ہوں کہ پی تہہیں بتا کے اور لے بغیر آگیا۔۔۔ بیس تم اس ماراض نہیں ہوں۔ یقین جانو، تم بھے اس دنیا کی ہر چیز ہے زیادہ عزیز ہو۔ بھے تہاری دوتی پر فخر ہے اور تمام عمر رہیگا۔۔۔ جب ہے میری ماں اور اس دنیا نے گئی ہے، تب سے بی دوتی پر فخر ہے اور تمام عمر رہیگا۔۔۔ جب ہے میری ماں اور اس دنیا نے گئی ہا رگیا ہوتا۔۔۔ تم سنون اور ہے آرام ہوگیا ہوں۔ اگر تم اور میری با بی نہ ہوتے تو بی زندگی ہا رگیا ہوتا۔۔۔ تم نے تو بھی نہیں بتایا گر میں تمہاری کیفیت سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اس دنیا کے ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، بیل جانتا ہوں کہتمہاری ای کو میری اور تمہاری دوتی پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بیل جانتا ہوں کہتمہاری اس جھتا ہوں، ان کا احر ام کرتا مہر کہا جس کی اور میں اور تمام عرکرتا رہوں گا۔ وہ دن جلد آئے گا کہ تمہاری ماں بھے بیٹا کہد کر سینے ہوگا لیس میں اور تمام عرکرتا رہوں گا۔وہ دن جلد آئے گا کہ تمہاری ماں بھے بیٹا کہد کر سینے ہوگا لیس میں اور تمام عرکرتا رہوں گا۔وہ دن جلد آئے گا کہ تمہاری ماں تو میں اور تمام عرکرتا رہوں گا۔وہ دن جلد آئے گا کہ تمہاری ماں خوش میں کو بنا نے کے لئے خالق دو جہاں نے ایک بہت ہی بری صراحی کی ہوگی۔ اس میں لا زوال مجت کا عرق ڈال ہوگا۔ پھر اس عرق میں ایٹار کی خوشوہ نیکل کے پھول ،خوش اخلاق کا ذاکھ، عبادت کا عرق ڈال ہوگا۔ پھر اس کی خوشدک ڈالی ہوگی۔ عنو در گزر کے پھولوں سے اس صراحی کو جایا ہوگا، پھرا سے انسانی کراں کی خوشدک ڈالی ہوگی۔ عفو در گزر کے پھولوں سے اس صراحی کو جایا ہوگا، پھرا سے انسانی

بكرين وهال كرونيا مين اتارا ہوگا تو بھلا مين الي عظيم مستى كى محبت سے كيوں محروم رمون گا؟۔۔۔تم کو بیہ جان کرخوشی ہوگی اور بیخبر ماں جی کوبھی سنا دو کہ بیں اینے خاندان کی مخالفت کے باوجودمسلمان ہو گیا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری دوسی اور ماں جی کی محبت سے بڑھ کر بیاری ہے۔ میں نے یہ فیصلہ بہت عرصہ قبل ہی کر لیا تھا اور اسلام کے ارکان وفرائض سے واقفیت عاصل کر لی تھی۔ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس ایمان کی شم کہ مجھے ندہب اسلام برناز ہے، یہ ذہب دلوں کو مخر کرنے والا ندہب ہے۔۔۔ می جند بی والی تمبارے شمرلوث كرآر با موں۔اب ميں وبال عى رمول كاء تمبارے سنگ ۔۔۔اب دنياكى كوئى طاقت ہاری دوئی کی راہ میں دیوار نہ ہے گی۔۔۔ تہمار ارابیل۔''

رانی کا خط پڑھ کرخوش ہے میری آنکھیں بھرآئیں، میری سونی زندگی میں جیسے بہارآ گئی، من جواکیلا اور ادھورارہ گیا تھا، رانی کے خط نے میری پھیل کر دی۔۔۔ میں سیدھا ای یا ت پہنچا اور وہ خط پڑھنے کے لئے وے دیا۔ ای نے بڑے غور سے رائی کا خط پڑھا۔ خط پڑھ کر ان کے چبرے برخوشیوں کا میلہ مالگ گیا، وہ اٹھیں اور وونفل شکرانے کے بڑھنے کے بعد سجدہ میں گر تنئیں۔وہ رانی کے مسلمان ہونے پر اللہ کاشکر ادا کرنے تگیس اور پھر مجھے میارک باد دے کر کہے لگیں۔

"رانی کا نام رائیل مجھے پندآیا ہے،تم ے لی جلتا ہے۔ آئ سے رائیل مجھے تہاری طرح عزیز ہے۔ میں تم میں اور اس میں کوئی فرق روانہیں رکھوں گی۔ میں نے تنہارا اور رائیل کا بہت ول وکھایا گراب میں ماضی کی ہرزیادتی کی تلافی کر دول گی، آج میری ایک خواہش ك يحيل موسى بيديم سويح موسى كه بس تمهار عيسائى دوست يون نفرت كرتى تعیں مرتم نے مجھ بھی اس کی وجہ ہیں ہوچھی ۔ اس کی وجہ میرے علاوہ کم لوگوں کومعلوم ہے، حتی کہ تمہارے باپ کوبھی اس کی خبرنہیں ہے۔ آج میں تمہیں اس کی وجہ بتارہی ہوں۔۔۔' محروہ بتانے لکیں کہ بچین میں یاسمین میری بہت ہی پیاری سبیلی تھی، ہم کلاس فیلو بھی تھیں۔ ہر جگہ ہماری دوئی کے چرچے تھے۔ یاسمین ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی ا بنا ٹانی ندر محتی تھی مجر بھی نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک عیسائی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو عنی۔ میں نے اسے منع کیا، لا کہ سمجمایا مگراس پر محبت کا بھوت سوار تھا کہ اسے جیکسن کے علاوہ

اور کھ نظر نہ آتا تھا۔۔۔ کاش! جیکسن، یا یمین کی خاطر مسلمان ہو گیا ہوتا مگر ایسا نہ ہوا۔

یا سمین، جیکسن کی محبت میں آئی دورنکل گئی کہ وہ اس کی ہم نہ بب بن کراس کی ہیوی بن گئی۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال پھر اس نے ملک چھوڑ دیا ورجیکسن کے ساتھ امریکہ جلی گئی۔۔۔ اب معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ مجھے اس روز سے نہ سرف یا سمین بلکہ ہر عیسائی سے نفر تہ ہوگئی۔ یا سمین کا باب اس کے غم کو بیٹے سے لگا کر مرگیا اور مال پاگل ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے اس دوست رابنسن سے نفرت کرتی تھی، میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی عیسائی کو اسلام کے دائر و میں دائس کروں تو تب ہی مجھے بھین آئے گا اور آج میری اس خواہش کی جمیل ہوگئی ہو، او پر والے نے میری یہ خواہش ہوگئی ہوئی وہ انہ رکھی ہوئی وہ آگ سرد بڑ گئی ہے جو یا سمین نے لگائی تھی۔'

#### 公公

رائیل آیا تو ای نے سگی مال کی طرح اس کا استقبال کیا۔ اب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گیا،
اے پھر ہے ای ادارہ میں ملازمت ہل گئے۔ اس نے اپنا آبائی مکان فروخت کر ڈالا اور
ہمارے بزد کی محلّہ میں مکان خرید لیا۔ اب وہ آگئے ہمارے گھر آجا تا۔ اب اس کی ہرضرورت کا
خیال رکھنے لگیس۔ پھر ای نے بی اس کے لئے اور کی پہند کی۔ رائیل کی بارات ہمارے گھر سے
بی روانہ ہوئی اور دہمن لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ای نے اور میں نے جی بھر کر رائیل کی
شادی پرخوشی منائی، میری بہنوں نے اپنے ارمان پورے کئے۔۔۔ پھو مرصہ بعد میری بھی
شادی ہوگئی۔ رائیل اور شازیہ بھا بھی نے میری شادی پر اپنے ارمان پورے کئے اور جی بھر کر
دولت ان کی، خوشیاں منا کیں۔ اب ہر طرف سکھ بی سکھ اور خوشیال بی خوشیال تیں۔ ہماری
دوسی کا درخت دن بدن گھنا اور مضبوط تر ہوتا چار ہا تھا۔

یوں ہی سات سال کاعرصہ بیت گیا۔

ہم بچوں والے ہو گئے ای اور ابا ، دونوں ہی زندگی سے ناتا توڑ گئے۔مصروفیات اور ذمہ داریاں بڑھ گئیں گر ہماری دوئی میں فرق نہ آیا۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کو اس طرح ملتے علقہ، ایک دوسرے کے دکھ درد با نشتے تھے۔ اب کوئی فم ، کوئی دکھ اور پچھتاوہ نہ تھا۔ زندگی پر سکون گزررہی تھی کہ اچا تک زندگی کے پرسکون تالاب میں ایک پھر آن پڑا اور زندگی کا نظام

جواب عرض 123

درہم برہم ہوگیا۔

رائیل بیار ہو گیا، بید درد کی وہ تکلیف جواسے کالج کے زمانہ میں ہوتی تھی وہ دوبارہ شروع ہوگئے۔ میلے تو اسکے پیٹ میں ملکا در دشروع ہواجس کی طرف اس نے خاص توجہ نہ دی، پیٹ درد کی گولیاں کمسٹ سے لے کر کھا لیں۔ مجھے علم ہوا تو میں اسے سول میتال لے گیا جہاں اس کے کئی ٹمیٹ لئے گئے مگر مرض کی تشخیص نہ ہو تکی کیونکہ تمام ٹمیٹ ناریل تھے مگر اس کے باوجود درد کی شدت میں کی نہیں آرہی تھی۔ کسی نے ایک پرائیوٹ سپتال کے بارے میں بتایا کہ وہاں کا ڈاکٹر نہایت ہی قابل ہے، اس کے ہاتھوں میں قدرت نے شفاد ہے رکھی ہے۔ میں رائیل کو وہاں کے گیا۔ وقتی طور اس کے علاج سے آرام آگیا، چند بعد دوبارہ تکلیف شروع ہوگئی۔ پھر وہ سرکاری ہیتال میں داخل رہا تکر دہاں بھی شفانہ ملی سسک لمحہ تو یوں لگتا کہ جیے رابیل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ نارل اور تندرست ہے گر اچا تک جب اس کی لبر اٹھتی تو وہ نے حال ہو جاتا ، در د کی شدت ہے وہ اس رو نے لگتا۔ ڈ اکٹروں اور حکیموں ہے مایوس ہوکر ہم نے درباروں ، پیروں اور فقیروں کی طرف رخ کیا۔ در باروں اور مزاروں پر گئے ، ہرطرح کی منتیں مانمیں نگر سکھ اور چین را ہیل ہے روٹھ گیا۔اس کی تکلیف کی کسی کوسمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ ہر ڈاکٹر، حکیم اور عامل نی بیاری بتا تا۔ کوئی تبخیر کہتا، کوئی معدے کا السر، کوئی کینسراور کوئی گیس بتاتا۔ ہر کوئی دعو ۔۔ سے علاج شروع کرتا مگر نا کام رہتا۔ رابیل نے جو کچھ سروس کے دوران بچایا تھا وہ اس کے علاج برخرج ہونے لگا۔ دن بدن اس کا جسم کمزور ہوتا جار ہا تھا۔ ادھر جمع شدہ یو بھی ختم ہوگئ تو اسکی بیوی نے ملازمت کرلی۔ میں بھی حسب تو فیق اس کی مدد کررہا تھا۔ میں ہردن اس کی صحت یانی کے لئے دعا گوتھا۔ میں نے رائیل کی خاطر اینا سکھ اور چین قربان کر ڈالا، دفتر سے چھٹی کے بعد میرا زیادہ وفت رائیل کے ساتھ ہی گزرتا۔ جو کوئی کسی نے حکیم یا ڈاکٹر کا بتاتا تھا، میں اے کے باس لے جاتا مگراس کی بدشمتی کی کوئی دوابھی کارگر ٹابت نہ ہور ہی تھی۔لگتا تھا، رابیل دنوں کا مہمان ہے۔دن بدن اس کی بھوک خبم ہوتی گئی، کھانا بھی برائے نام ہی رہ گیا۔ وہ کوئی چیز کھائی نہ سکتا تھا، کوئی چیز کھا تا تو اس کے بیٹ میں شدید درد اٹھتا، اس تے ہوتی اور کھایا پیا سب کچھ باہر نکلا آتا۔ رابل کی بیوی بھی دن رات اس کی خدمت کرتی اور جمی اف نه کرتی ۔ رائیل کے گھر میں اداسیوں، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لئے۔ رائیل کی صورت دکھ کر وحشت کی ہونے گئی۔ اس کے بچول کی حالت بھی نہ دیکھی جاتی ، یوں لگنا کہ جیے وہ باب کے ہوتے ہوئے بھی ہتم ہو گئے ہوں، جھے ان پرتر کا آتا، میں ان کو اپنے گھر لے آتا تو وہ میرے بچول کے ساتھ مل کر کھیلتے اور یوں ان کے مرجھائے ہوئے چرول پر خوشیاں لوٹ آتیں۔ دوئی نے جھے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔۔۔رائیل اس بیاری اور زندگی ہے اس قدر شک آگیا تھا کہ بھی بھی وہ موت کی دعا میں مائیل لگنا۔ میں ایسے کوں میں اے دلاسہ دیتا، اس کی ڈھارس بندھا تا کہ اوپر والا اس کو ضرور صحت یاب کرے گا گھا، جھا جوالہ اور افسر دہ سا۔۔۔ اس کا گلاب جیسیا چرہ دکھے کر یوں لگنا تھا جھے کوئل ہے کوک جدا کردی گئی ہو۔

公公

اس روز میں نزد کی شہر کے ایک تھیم سے را بیل کی ددا لے کرآیا تھا۔ میں نے لوگوں سے
اس کی بہت مشہور تی تھی۔ اس نے دواد سے وقت دعوی کیا تھا کہ اس سے را بیل کی معدہ کی
تکلیف ختم ہو جائے گی اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ میں اس کے گھر داخل ہوا تو پہ چلا کہ
بھا بھی بازار گئی ہیں، گھر میں را بیل اور نیج تھے۔ میں جب را بیل کے کمرہ میں داخل ہوا تو وہ
کہنے لگا۔

" فیکیل! دروازه بند کرکے اندر سے کنڈی لگا دو۔۔'

" كيول \_\_\_؟" بانقيار منه سے نكلا۔

وہ کراہتے ہوئے ہے کی سے بولا۔۔۔ میں نے کنڈی لگا دی۔اس کے قریب بیٹھ گیا اور پر صاب معمول اس کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔

" بتاؤ، رابیل! کون ی ضروری بات کرنی ہے تم نے ۔۔۔"

" کیل اجھے تمہاری دوئی پر فخر ہے، اور رہے گا۔ بیس جانتا ہوں کہتم میری کوئی بھی خواہش رد نہ کرد گے۔ آج اس دوئی کے ناتے میں تم ہے کچھ ما تک رہا ہوں۔ وعدہ کرد کہ جو کچھ میں ماگوں گا، لاکردو کے۔۔۔'

" تم جان ماتکو، را تیل! میں اف نه کروں گا۔"

میں نے دعوی سے کہا۔۔۔رائیل نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑتے ہوئے بولا۔

" کیل! میں اس زندگی ہے تک آگیا ہوں۔ میں نہ زندوں میں ہوں اور نہ مردوں میں ہوں اور نہ مردوں میں سے مجھے زہر الا میں۔۔ میں موت کی دعائیں ما تک ما تک کر تھک گیا ہوں۔ تم ۔۔۔ تم کہیں ہے مجھے زہر الا دو، میں اس زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔'

میری آنگھیں جرآ کیں۔ میں نے رائیل کے دونوں ہاتھ تھام کران اپنے ہونٹ رکھ دیئے۔
" یہ کس امتحان میں تم مجھے ڈال رہے ہو دوست۔۔۔؟" میں نے بھیگی آواز میں کہا۔
"کیوں دوتی کانام بدنام کرنے لگے ہو۔۔ نہیں، رالی! میں ایسانہ کروں گا۔"
"کیوں دوتی کانام بدنام کو قتم ، تھیل!" وہ میری طرف حسرت بحری نگاہوں میں و کھنے
ہوئے بولا۔

" " بیں، دوست! میں ایب ظلم نہ کرسکوں گا۔" میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔" تم مجھے اس طرح مت آز ماؤ کہ ساری زندگی میں اپنے آپ سے شرمندہ رہوں۔۔۔ ویسے بھی مایوی کفر ہوتی ہے، حوصلہ رکھو۔۔۔"

روں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آج سے دوئ ختم کر ڈالو۔۔ 'رائیل کے الفاظ برچھیوں کے مانند میرے سینے میں اتر گئے۔وہ اتنا بے درد بن جائے گا، میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔

"" بنین، رائیل! میں دوئی ختم نبیں کروں گا، میں اس آزمائش میں بھی پورا اتروں گالیکن تمہارے بعد جوزندگی میں گزاروں وہ زندگی نبیں، جہنم کی آگ ہوگی جس میں مرتے دم تک جبار بہوں گا۔۔۔ تمہاری بے کسی دیکھ کر میں یہ ظالمانہ قدم اٹھا رہا ہوں، تم نے جھے بجیب امتخان میں ڈال دیا ہے۔۔۔'

رائیل کے آنسوؤں اور بے کسی نے جھے مجبور کر ڈالا کہ میں اس کی خواہش کی تھیل کرڈالوں۔۔۔ میں اپ گھر لوٹ آیا۔ تو رات میں نے جا گتے ہوئے گزار دی۔ میں فیصلہ کی صلیب پرلٹکا رہا ، میں تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں دوئی کا بندھن ٹوٹے نہ دوں گا۔ میں نے دفتر سے چھٹی کر لی اور اپنے ایک جانے والے کی دوکان پر چلا گیا۔ وہ دلی دوا کی فروخیت

بھی کرتا تھا گراس ہے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ ہیں نے بھرا ہے رابیل کی موجودہ حالت تغصیل سے بتائی کہ دہ زندگی اور موت کی کھٹکش ہیں مبتلا ہے، میں ای کے کہنے پر اس کے لئے کوئی زہر لینے آیا ہوں جواس کی موت آسان کر دے۔ تھوڑی پی و بیش کے بعد اس نے معقول رقم لے کرایک ایباز ہر دیا جس میں نیلے تھو تھے کی آمیزش تھی۔ اس نے یہی بتایا کہ اس کی دو خوراکیس کھانے ہے دو دن کے اندراندر رائیل زندگی کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔

#### 公公

رائیل میرای منتظر تھا۔ جب میں نے اسے بتلیا کہ میں اس کے لئے زہر لے آیا ہوں تو اس کے چہرے پر اطمینان کی لبر دوڑ گئی۔ میں نے وہ پڑیا اس کے حوالے کی، استعال کا طریقہ بتایا، اس کے حہرے پر اطمینان کی لبر دوڑ گئی۔ میں نے رائیل کے پاؤں پکڑ لئے اور اس سے معافی بتایا، اس کے ساتھ ہی میں رو نے لگا۔ میں نے رائیل کے پاؤں پکڑ لئے اور اس کے گھر سے نکلا مائلتا رہا۔ میں نے رائیل سے الوداعی ملاقات کی اور اپنا سب بچھالنا کر اس کے گھر سے نکلا آیا۔۔۔ میں اپنے آپ سے ناوم تھا کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا ہے، میں اپنے ہی دوست کی زندگی ختم کرنے کا ذمہ دار بن گیا تھا۔

تمام رات میں نے سکتے تر ہے گزار دی ، اگا! دن بھی یہ منحوں خبر سننے کے انظار میں گزر کے کہ رائیل فوت ہو گیا ہے۔۔۔ وہ رات اور دن میر کی زندگی کے سب سے زیادہ تکلیف دہ کھات بن کر گزر دی تھی کے کوئلہ کھیم کے کھات بن کر گزر دی تھی کوئلہ کھیم کے کہنے کے مطابق آج کی رات رائیل کی موت لیٹین تھی ، قبح کا سورج رائیل کی موت کی خبر کے ساتھ طلوع ہونا تھا۔ وہ رات رائیل کی موت لیٹین تھی ، میر کی ساتھ طلوع ہونا تھا۔ وہ رات ساٹوں ہے لبرین ،سوگوار ، شر مسار رات گزرتی جارہی تھی ۔ میر کی زندگی کے افتی پر بدنھیبی کا سورج طلوع ہونے والاتھا جس کی ایک ایک کرن نے میرے زخی وجود پر شعلے بن کر بر سنا تھا۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ جیے کی نے میرے اردگر دد کہتے ہوئے انگار ڈال دیے ہوں۔ میرے اندر احساس ندامت اور پچھتاہ ہے کی آگ بجڑک رہی تھی جس میں میرا وجود بری طرح جھلنے لگا تھا، دکھ اور دردکی ملی جلی کیفیت نے میرے کرب میں اور بھی اضافہ کر ڈالا تھا۔۔۔میری یوی اور نیچ جاگ کے ، ناشتہ کرنے کو کہا تحر میں نے وفتر سے چھٹی لے باشتہ کرنے کو کہا تحر میں نے وفتر سے چھٹی لے بی باشتہ کرنے کو کہا تحر میں نے وفتر سے چھٹی لے بی ہے، دیر ہے ناشتہ کرنے کو کہا تحر میں اسے یہ کہ کرنال دیا کہ بی نے دفتر سے چھٹی لے بی جورے ناشتہ کرنے کو کہا تحر میں اور بی میں نے دفتر سے چھٹی لے بی ہے، دیر سے ناشتہ کرنے کو کہا تحر میں اسے یہ کہ کرنال دیا کہ آج میں نے دفتر سے چھٹی لے بی ہے، دیر سے ناشتہ کروں گا۔وہ ہار

بارمیری پریشانی اور دفتر ہے چھٹی کرنے کی وجہ یو چھنے لگی تمریس اے مختلف حیلوں بہانوں سے ٹال رہا تھا۔ میں نے اسے بھی نہ بتایا تھا کہ میں دوستی کے ستون میں شکاف ڈال آیا ہوں۔ اتنے میں دروازے کی تھنٹی بجی جس کی آواز محولی کی مانندمیرے سینے میں اتر گئی۔میری بیوی نے حاکر دروازہ کھوال ، چندلمحوں بعد وہ لوئی اور بولی۔

''رائیل بھائی کا بیٹا جوادآ یا ہے۔۔۔''

میرادل تیزی ہے دھڑ کنے لگا کہ ابھی جواد، رائیل کی موت کی خبر سائے گا۔وہ یمی بتانے كے لئے آیا ہوگا۔ مجھے این جسم سے جان لکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، یوں لگ رہا تھا كدرائل کی موت کی خبرس کر میں بھی زندہ نہ رہوں گا، میری روح بھی اس کی ہم سفر ہو جائے گی اور يمي دوي كى معراج ہوگى۔اتنے میں جوادمیرے كمرے مي آگيا۔

> "آؤ، بيخ، فيريت توب نا---؟" من خارزتے مونوں سے يوجھا-" جي انگل! خيريت ب\_\_\_ ايونے آپ کو بلوايا ہے۔'' " کیے بی تمہار ابو۔۔۔؟" میں نے بے تانی ہے یو جھا۔

" يملے سے كافى تھيك بيں ۔۔۔" وہ لوں بامكرابث حجائے ہوئے بتانے لگا۔" كل رات انہوں نے کھانا جی مجرئر کھایاتھا، نہ ہی ورد ہوااور نہ ہی قے ہوئی۔ آج صبح بھی انہوں نے سر ہوکر ناشتہ کیا ہے۔"

" سے کہدر ہے ہو، بیٹا۔۔۔؟" میں نے بستر چھوڑتے ہوئے ہو ج

"جی،انکل! ابوی صحت پہلے ہے کافی بہتر ہوگئ ہے،اس لئے تو آپ و بلایا ہے۔۔۔" جواد کی باتوں پر مجھے یقین نہ آیا تھا۔ راہل کی صحت کی بہتری کی خبر س کرمیری آئکھیں مرآئیں، میں تو اس کی موت کی خبر سننے کا منظر تھا مگر اوپر والے نے اس کی زندگی کمی کردی محی۔ مارے خوشی کے میراتمام وجود کامینے لگا۔ میں نے نہ کیڑے بدلے ، نہ ناشتہ کیا اور جواد کے ہمراہ اس کے محرروانہ ہو گیا۔۔۔رائل کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت د کھے کر جواد کی باتوں پر یفین ہو گیا۔رائیل واقعی زندگی کی طرف لوٹا آیا تھا۔ میں نے آ مجے بردھ کر رائیل کو بازوؤں میں لیا اور اس کی پیشانی چومی اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں رو بڑے ہم در تک ایک دوسرے کے محلے ل کرروتے رہے۔ ہمارے وہ آنسو خوشی اور مسرت کے

جواب عرض 128

" برکیامعجز ہ ہوگیا، میرے دوست۔۔۔؟" میں نے رابیل سے علیحدہ ہوکر یو جھا۔ تمہاری محبت اور خلوص ہے کھلایا ہوا زہرتریاتی بن گیا۔ بیتمہاری محبت اور دوئتی کامعجز ہ ہی نہیں بلکہ اس ندہب کا بھی معجز ہ ہے جو داوں کومنخر کرتا ہے، جوآ گ میں پھول کھلاتا ہے۔۔۔ میں نے اسلام صرف ایک بستی بعنی تمہارے لئے قبول نہیں کیا تھا بلکہ اس مالک حقیق کے لئے ا پنایا تھا جواس کا کنات کا یالن بار ہے، اس نے مجھے زندگی وی ہے۔'

رائیل کے لیجے میں زمانے بھر کی خوشیاں سمٹ آئی تھیں۔ میں بھی قدرت کے اس کرشمہ یر حیران تھا، اور خوشی بھی کہ پرور دگار نے میری اور را بیل کی دوئی کا بھرم رکھ لیا ہے۔ میں ا پینے یالن بار کاشکر گز ارتھا،میر ہےا ندر بھی خوشیوں کی برسات ہونے نگی۔ میں جو ندامت اور بچھتاوؤں کی آگ میں جل رہا تھا، فزاؤں میں گھر گیا تھا، اب کے لخت بھولوں سے مھکتے ہوئے چمن میں آ گیا۔ سارے موسم دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل خوش ہے تو جون جولائی کی لورگ و بیے میں ٹھنڈک کا احساس بن جاتی ہے درنہ ساون کی بوندیں بھی دل و جان کوجلا کررا کھ کردیتی ہیں۔۔۔میرا دیا ہواز ہررابیل کے لئے تریاق بن گیا، اس کی معدہ کی تکلیف فتم ہوگئے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی ستر ہونے گی۔ دو ماہ کے بعد وہ ململ طور برصحت یاب ہوگیا۔ای نے پھر سے ملازمت کرلی، خوشیاں اورمسکراہٹیں پھر سے لوٹ آئیں۔۔۔ میں دوئی کے امتحان میں سرخرو ہو گیا۔

برسول بیت گئے میں۔ ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ہماری اولا دشادی شدہ اور بجوں والی ہوگئی ہے مگر ہماری دوئ اب بھی برقرار ہے۔ ہم جب تک ایک دوسرے سے دن میں ایک بارل نہ لیں ،میں چین نہیں آتا۔۔۔ صبح اب بھی ہوتی ہے، جانداب بھی نکتا ہے، شفق اب بھی پھوٹتی ہے، ستارے اب بھی ٹمٹماتے ہیں، آبشاروں کی آواز اب بھی کانوں میں رس معلق ہے، کول اب بھی کوئی ہے اور بالکل اس طرح ہماری دوئی بھی جوں کی توں ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔

FOR PAKISTAN

# امتخان ہے زندگی

## - يْحُرِيهِ مِحْداً صف دهي شجاع آباد - 0341.7838653

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدے کہ آپ خیریت ہے ہول گے۔ آپ کی دکھی نگری میں آج بھرایک سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں پیسٹوری حقیقت پرجنی ہے امید ہے کہ آب اے جلد شائع کر کے شکریہ کا موقع دیں گئے میں نے اس سٹوری کا نام ۔امتحان ہے زندگی ۔رکھا ہے بیا یک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکاہے کا مران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جمد از جلد جواب عرض کے بعثات کی زینت ہے قارئین دعا گریں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ

قارئین کویڈ ہوانی بہت بیندآئے گی۔ ادارہ جواب عرض کی پارٹی کوید نظر دیکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئة بين تأكيس كي ول شكني نه مواور مطابقت محض القاقيه موكى جس كا اداره يا رائشر ذمه دار نبين ہوگا۔اس کہائی میں کیا بچھ ہے لیو آپ کورد صنے کے بعد ہی یہ صلے گا۔

> چیز کوجھلے کر رکھ ویا تھیا بارش کے لیے بار بار اتو۔اسلام علیم۔ د عا نعیں مانگی جا رہی تھیں مگر کوئی و عا کا رگر ٹابت نہ

> > بچھلے دو ماہ سے سور ج اپنا قبر برسار باتھا ہر ز بان پرکس یمی د عاتھی کہ جلدا ز جلد بارش ہواور مرمی کا زورٹوٹ جائے میں بذات خود برف کا کام کرتا ہوں میرا برف کا کام بھی اپنے غروج پر بلند یوں کو چھور ہا تھا۔ ایک تو گری اینے زوروں یر تھی اوپر سے بخل تھی کہ آنے کا نام بی نہیں لے ر بی تھی جس کی وجہ ہے برف کی شاف بھی تھی بجل ہوتی تو برف بنتی نا میرا تو روزانه کا معمول تفاصح مورے چار کے اٹھ کر نیند کو خیر آباد کہتا وضو کرتا اور نماز اوا کر کے اپنی گاڑی لیے کرنگل جاتا میری دا بسی چھ بے کے قریب ہوتی تھی اس دن بھی صبح سے سورج نے آگ برسانا شروع کر دی میں

مئتی مئی کی شعلہ برساتی ہوئی ٹری اپنے ۔ برف کی سلائی کر کے واپس لونا میرے مو ہائل کی عرون تھی اس شعلے برساتی گرمی ہے ہی میں نیون بجی میں نے فورامو ہائل نکال کر کال انتیذ کی

جی آ ب آ صف وطی بات کرر ہے میں وہ لار کا بولا جس کی آواز ہے بہتہ چلتا تھا کہ وہ اٹھارہ یا

انيس سال ڪ قريب بوگا۔

جی میں آصف دکھی بات آرر باہوں۔ میں نے بڑے پیارے جواب دیا بھائی میں نے اپنی ایک سٹوری تکھوالی ہے جو کہ جواب عرض میں دینا جا ہتا ہوں اس لڑ کے نے جواب دیا، ملخ ایناتعارف تو کرداؤ میں بولا۔

جی میرا نام کامران سے اور میں او کاڑو کا ر ہائش ہوں ۔ کا مران بھائی ٹیں آپ کی سٹوری ضرور جواب عرض میں شائع کرواؤں گالیکن ابھی میں تھوز اسابزی ہوں آپ شام کو آنھ بجے کال كريًا مِين آپ كى سنورى تكھوں گا اور جواب عرض میں جھیج دوں گا جوجلد ہی جواب عرض سے صفحات

جواب عرض 130

امتحان ہےزندگی

جۇرى2015



جواب عرض 131

میں بہت ہوشیار تھا سب اساتذہ میری قابلیت کی تعریف کرتے تھے دفت گزرتا گیا میں پرائمری کا استحان بڑی خوش اسلولی ہے پاس کیا میری پڑھائی میں محنت گن اور جستجو سب کے سامنے تھی میرے میں بھائی بھی ساتھ پڑھ رہے تھے میرے ابوکی ہمت تھی کہ وہ ایک تخواہ پر سارے گھر کا خرچہ چلارے تھے میں نے اپنی پڑھائی میں روز بروز تھا اس لیے میں نے اپنی پڑھائی میں روز بروز انسا فہ ہوتا رہا تھا سکول ہے والیسی پر ٹیویشن چلا مات شام کو میری والیسی ہوتی اور پھر کھانا کھا کر

رات کے تک پڑھتا تا۔

جب میں ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت میری زندگی میں ایک لڑکی نے قدم رکھ دیا اس لڑکی کا نام زارا تھا زارا اینے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی اس نے بھی ساتویں گلاس میں دا غله ليا تها جس دن وه سكول مين داخل موتي میرے ول کے نہاں خانوں میں بھی اینا بسرا کر لياس ميں ايك عجيب تى كشش تھى جو مجھے اس كى طرف متوجه کرر وتھی تو میں اے دیکھتا ہی رہتا زارا ہر وقت خاموش رہتی تھی پیتنہیں کیا وجبھی مجھے اس کی خاموشی اور اواسی الحقیمی نہیں لئتی میں جب بھی اس کوا داس اور پریشان دیکھتا تو مینشن میں مبتلا ہو جاتا میں جب بھی زارا کو پیار بھری نظروں ہے د يكتا وه اين نظرين جها ليتي ميري ان قايل نظرول كالمطلب وه خوب جانتي تهي زارانا جتي تهي کہ میں اس کو بیار ہے کرتا ہوں اور بے انتہا کرتا ہوں لیکن و و خاموش رہی ا*س طرح ہمار*ی خاموش محبت كاسلسله چلتار باپية بى نه چلاكدايك سال كا عرصہ بیت یا میری محبت میرے ول میں ہی رہی میں اظہار نہ کر سلا ان ہی دنوں ہمار ہے پییر شروع ہو گئے ساری کلاس بہت اجھے طریقے ہے محنت کر ری تھی میری پڑھائی میں پہلے والی یوزیش نہیں کی زینت ہے گی اس کے بعد ہمارا رابطہ کٹ گیا۔

میں اپنے معمول زندگی میں مصروف ہوگیا۔ شام کو کا لیے بادل جھا گئے ہر چرہ خوشی سے کھل گیا آج کا فی دنوں بعد ابر رحمت برسنے والی ختی پہلے تو بہت زور وشور کی آندھی آئی پھر رحمت بری کہ اس نے ہر طرف جل تھل کر دی موسم کا فی خوشگوار ہوگیا تھا میں نے اپنی بائیک نکالی اور موسم کو انجوائے کرنے باہر نکل گیا میں ایک ہوئل میں کو انجوائے کرنے باہر نکل گیا میں ایک ہوئل میں

کامران کی کال آگئی میں نے کا مران کا نام دیکھا تو چونک ساگیا کیونکہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ کا مران بھائی کی کال آئی ہے میں نے کال انینڈ کی تو کامران بھائی کی کال آئی ہے میں نے کال انینڈ کی تو کامران بھائی آپ کو اتنی دہر سے کال کر رہا ہوں آپ تو کال انینڈ ہی نہیں کر رہے ۔۔۔ کامران نے گلہ کیا۔

بھائی وہ دراصل میں کھانا کھار باتھا جس کی وجہ سے دہر سے کال ائینڈ کی او ہو میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ نے میں سٹوری سنانی ہے میں شرمندہ ساہونے لگا۔

جی بھائی آپ میری سٹوری سنیں اور انصاف خود کرنا ہے تصور کس کا ہے۔

قار مین کا مران بھائی نے اپی گوش گزار کی جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔

میرا نام کامران ہے میں ادکاڑہ کا رہائی ہوں میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر میں آسی چیز کی نی نیکھی ابوسر کاری ملازم تھا می گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی ہم چھ بہن بھائی تھے چار بھائی اور میں ان سب سے بڑا تھا۔

جب میں نے ہوش سنجالا تو مجھے گھر کے قریب ایک سکول میں داخل کر دیا گیا میں پڑھائی

امتحان ہےزندگی

آج جھے ہے بات کر کے جھے ایک ئی زندگی بخش دى محى ميري حالت پچھ عجيب سي محى ميں اس دن ا تنا خوش تھا کہ کیا بناؤں جتنے عرصے بعد میں نے زاراکوائے قریب ہے دیکھا تھا اس کے بعد میں خوشی خوشی اینے گھر آگیا۔ ہم سکول میں ایک دوس ب كود كيفتے رہے لكن بات كرنے كا موقع نہیں ملتا تھا۔

ایک ماه اس طرح بی گز رئیا تھا مجھے نہ دن کو جین آتا اور نه بی رات کو نیند آتی تھی ہر وقت سوچوں میں خیالوں میں صرف اور صرف زاراتھی اور کوئی نام اجھانہیں لگتا تھا زارا کے بناایک لی ر بهنا دشوار لگ ر با تھا بہت سوحا کدمحبت کا اظہار کیے کروں آخر کاردل نے فیصلہ کردیا کہ لیٹرلکھ کر محبت كا اظهار كر دواب مين ليثرلكه توليتاليكن ليثر زاراتك پہنچا تاكون\_

دل میں بہت سے وسوسے اور خیالات آ ہے تھے کہ اگر لیٹر زارا کوئسی نے نسی طرح دے دول کہمل وہ گھر دالوں کو نہ بتا دے تو استخ سالوں ہے بنی ہوئی عزت خاک میں مل جائے گی کیکن ول یے قرار کو قرار نہیں آر با تھا آخر میں ہار گیا اورول جیت گیا میں نے اپنا حال دل فلم کی نوک ہے کا غذیرا تارا میرے پہلے لیٹر کی تحریر کچھ لول تھی۔

جان ہے بیاری زارا امید کے کہ آپ خریت سے ہول کی جب سے آپ کو ویکھا ہے بس آپ کوسوچآر ہتا ہوں پیٹرئیس کوئی عجیب ی کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف میں کا رہی ہے۔ اب میں اس حالت کو کیا نام دوں شاید ای كا نام مبت ب جھے اميد ب كه آپ ميرى ان باتوں کا ما ئنڈ نہیں کریں کی اور محبت کا جواب محبت ہے ہی دیں گی اگر میری کوئی بات بری لکی ہوتو پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا اور میرالیٹر کسی تھی پڑ ھائی میں بہت ہی کم دل لگتا تھا ہروفتت زارا کوسو چنے رہناا جھا لگتا تھا میں اپنی ذ مدداری ہے پیچھے ہٹیا جار ہاتھا بڑا ہوئے کے ناطے مجھ پر لازم تھا کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں کوئی الحجی س جاب کر کے اپنے باپ کا مہارا بنوں آخر کپ تک سارے گھر کا ہو جھا تھاتے لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھے کہاں ہے کہاں لاکر کھڑا کردے جس کی می عربمر قیمت نہیں چکا سکول گا پند ہی نہ چلا کہ پیر ممل ہوئے رزلٹ آئیا میں نے ہمیشہ کی طرح الحجني بوزيشن ليهمى ميرا خوشي كالمحيكا نهبيس تفازارا ابھی ایجھے نمبروں سے یاس ہوئی تھی آج میں نے تھان لی تھی کہ زارا ہےضرور بات کروں گا۔اسے یاس ہونے کی مبارک باددوں گا۔

جب ہارے سکول کا فنکشن اختام پذر ہواتو عیت کے باہر جاکر کھڑ اہو گیا اور ذارا کا انظار کرنے لگا اوراس بری چکر کا انظار کرنے

تھوڑی ور بعد زارا اپنی دوست نمرہ کے ساتھ دروازے ہے باہرنگلی میں بہت تیزی ہے ان کے مائے آگیا میرے اوا تک مائے آنے ے زاراتھوڑ اسم ی گئی کین پھرخودکوسنجال لیا۔ زارا مارک ہوآ ب نے انتھے تمبر کے کر ساتوی میں امچھی بوزیشن کی ہے۔۔ میں برے بارے بولا۔

جی۔ جی۔ وہ آپ کو بھی مبارک ہوآ بے نے مجمی بوری کلاس میں فرسٹ پوزیشن کی ہےزارا کی آ داز میں کیکیا ہٹ صاف نظرآ رہی تھی۔

نمره سارا منظرد کمه ربی هی آخر کارنمره بول یڑی کہ اب تم دونوں نے ایک دوسرے کو مبار کیاد دے دی ہے آؤ زارا کھر چلیں نمرہ نے زارا کا ہاتھ پکڑ ااور وہاں ہے چل دی۔

میں ان دونو ں کو جاتا ہوا ویکھتا رہاز ارائے

جواب عرض 133

امتحان ہےزندگی

2015 5 3

iled From Web

محلّه وتکھے گا۔

میں اداس اداس گھر آ گیا کھانا کھایا کتا ہیں اٹھا نمیں اور حبیت پر جلا گیا زارا میرے ذہن پر برجمان تھی آج پڑنھنے کو دل نہیں کر تہا تھا آنے والے وقت کے بارے میں منصوبہ تیار کرنے لگا میں اپنی ہی سوچوں میں تم تھا کہ کا لے بادلوں نے بورے شہر کو اپنی لیٹ میں لے لیا تھا تھوڑ کی وہر بعد بارش شروع ہوگئی میں نے کتا ہیں اٹھا کمیں اور برآ مدے میں آگیا آج کچھ بھی اچھانہیں لگ ربا تها حالانکه موسم بهت خوشگوار تها وه کهتے ہیں نہ کہ جب دل کا موسم احیما نه ہوتو تجھ بھی احیمانہیں لگتا سارے محلے والے شور وغل کر کے آنے والے موسم کو ویلکم کہدر ہے تھے۔

لیکن انجوائے کرنے کو دل نہیں کر تھا تھا بارش نے سارے محلے کوجل کھل کر دیا تھا بیچے یا تی میں کھیل رہے تھے بڑے بارش میں نہا رکر تھا پر سب نمرہ نے و کیولیا تھا میں ڈ رسائمیا تھا کہ انجوائے کر رہے تھے اور ایک میں تھا کہ اکیلا رہتا اوراداس اليي سوچوں ميں کم تھا كه امي كي آ واز ہے جو تک گیا جو مجھے بلار ہی تھیں۔

میں نے کتابیں اٹھا ئیں اور نیجے آگیا ماں نے کھانے کا کہالیکن میں نے کہا بھوک سیس ہے اور اینے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا زارا کوسو ہتے ہو جے بھیے نیند کے بی آغوش میں لے لیا محلے دین میں سکول بہنجا تو زارا ورنمرہ سملے ہے ہی موجود کھیں میں بھی اینے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گیا اور كآب كھول كريز ھنے لگا زارا ورنمرہ آپس ميں کھسر ٹیمسر کر رہی تھیں سکول ہے جھٹی ہوئی تو نمرہ نے مجھے ایک لیٹر دیا اور چکی حمی نے لیٹراپی جيب ميں ڈالا اور گھر آگيا ڪھانا ڪھايا اور اپنے کمرے میں آئیا دل خوشی ہے سرشار ہوا جاتا تھا ایک انجانی ہے خوشی تھی میں نے کیٹر کھولا جس کی

کومت دکھا نااور نہ ہی ہماری محبت کا نسی کو پیتہبیں چلنا چاہے ورنہ بہت بدنا می ہوگی دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہنتی مشکراتی رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹی پھولوں کی طرح خوشبو بھیرتی رہیں آپ کے جواب کا بزی بے چینی سے انتظار رہے گا۔

امیدے آپ محبت کا جواب محبت ہے ہی دو گی آ ب کے جواب کا منتظر کا مران ۔ کے ۔ زیڈ۔ من نے لیٹر لکھنے کے بعد تہہ کر کے جیب میں ڈال لیااور ساری رات زارا کی یاووں میں گزار دی صبح سکول کی تیاری کی اور سکول روانہ ہو گیا خوتی خوشی سکول بہنیا اور زارا کا انتظار کرنے لگا مجھے دیر بعد زارا اپنی کزن اور دوست نمرہ کے وال سكول مين داخل بوئي اس كا كلتا اورمسكرا تا ہوا چېره و کچھ کر دل کو پچھرا حت نصيب ہو گی۔

جب وہ میرے یاس ہے آر رف تھی میں نے بڑی صفانی کے لیٹراس کے بیک میں ڈال دیا۔ اب کیا ہو گا میں ڈرا ڈرااینے کمرے میں چلا گیا مطلب کلاس روم میں آ گیا اورا ہے ڈیسک پر کر بیک رکھا اور بیٹھ گیا پریشانی میرے چہرے ہے چھلک رہی تھی اتنی وریہ میں زارا بھی کلاس میں داخل ہوئی میں کتاب نکال کر نظریں اس پر جما

زارانے اپنے کتابیں نکالیں تو لیفرز مین پر كر كميا زارا نے لينرا ٹھايا اور كتاب ميں جھيا كيا میری طرف دیکھالیکن میں تو کتاب پڑھنے میں مشغول تھا تو زارا بھی پڑھائی میں مشغول ہوگئی سکول کی چھٹی ہوئی زارا نے مجھے کھا جانے والی نظروں ہے دیکھا۔اوراینے گھر چکی گئی میں زارا کی نظروں کو بیجان چکا تھا زارا غصے میں تھی دل میں ایک وہم جاگ اٹھا تھا ہ زارا اب گھر جا کر اہے بھائی کو بتائے گی گھرتو ہٹامہ ہوگا اور بورا

جواب عرض 134 جنوري 2015

امتحان ہے زندگی

تح ير يجه يول هي -

جان سے پیارے کامران آداب عرض امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آپ کالیٹر طاپڑھ کر بہت خوشی ہوئی میں بھی آپ سے بیار کرئی ہوں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں بچھ ایک بات کا ذراگا رہتا ہے کہ میرے گھر والے بہت خت ہیں میرے گھر والے بہت خت ہیں میرے بھائی بہت خت مزاج ہیں وہ ان بیار محبت کی باتوں کو برا بچھتے ہیں آپ کی فیلی اور ہماری فیملی میں زمین آسان کی فرق ہے امید اور ہماری فیملی میں زمین آسان کی فرق ہے امید ہے تی ہوں گے میں آپ ہے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ ویور ڈول گی ہوں گے میں آپ ویور ڈول گی جوں گے میں آپ ویور دل گی ہوں گے میں آپ میں ہوں گے میں آپ کے میں آپ کے میں آپ کو بھی تنہا نہیں ہوں گے دی ہوں گے میں آپ کے میں آپ کی بھوڑ دل گی ۔

اب اجازت ویں آپ کی زارا۔

میں نے لیٹر پڑا تو جھو منے لگا مجھے کی چزک کب بکی تھی علاج جاری تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ پرواہ نہیں تھی مجھے آج و نیا بہت ہی خوبھورت لگی آب کے ابوکوشوگر ہے جوا پے آخری مراحل میں تھی خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوامحسوس کرنے لگا داخل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہو آج موسم دل کے موسم کی طرح انگڑایاں لے ربا در ہے جوں جوں دواکر تے جارے بتھے ذئم بڑھتے تھا میں جن را ہوں پرچل نکلاتھا وہ راستہ پر خارتھا جارے تھے۔

کین میں سب با تمیں جانے ہوئے بھی انجان تھا بیا کی رکھا ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے میں با ایک جیون تھا اک و یوائی تھی اور وہ تھی میری جاری رکھا ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے میں نہیں اور ایک اور ایک اور اور تا ہوگا کہ اور کی انہوں کو حاگرا

اب تولیٹر کا سلسلہ چل نگلا تھا اب تو ہماری روزانہ ملاقات ہونے آگئیں نمرہ ہمارا بھر پورساتھ دے دہی تھی ہماری محبتہ کا سلسلہ چل نگلا تھا۔ اب جھے آنے والے وقت کا ڈرنہیں تھا زا کی محبت نے مجھے جسنے کا دھنگ سکھا دیا تھا۔

ی جبت سے بہتے ہو دھیں ھادیا ھا۔
ان بی دنوں ابوابی ڈیوٹی پر سے واپس
آر ہے ہتے کہ ان کا ایکسٹرنٹ ہو گیا اور ان کی
دونوں ٹائلوں میں فیکجر آگیا تھا سارا بدن زخموں
سے چورتھا ابو کو ہپتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے بتایا
کہ آپ کے ابواب ساری عمر چل نہیں یا کیں گے
میری آٹھوں سے آنسور داں ہو گئے تھے ابو گھر
کے واحد نفیل تھے ہماری تو جسے زندگی ویران ابوکا

علاج مسلسل چانا رہا ساری جمع پوئی ختم ہوتی جا رہی تھی میں نے گھر کے حالات کو دیکھ کر اپنی کر اپنی کہ کہا کیا جائے آ فرکارایک دوست نے مشورہ دیا کہ کام سالھ کو جمہ آباد کہ دوست نے مشورہ دیا گئی کہ کام ران بھائی موبائل کا کام سالھ کو جمد اپنی آ رہی تھی ہو آب کام کہ کامران بھائی موبائل کا کام سالھ کو جمد اپنی ہو آب کام میں مارے گھر کا نظام میں مارے گھر کا نظام مقدم کیا اورموبائل کا کام سیمنے لگا گھر کے حالات مقدم کیا اورموبائل کا کام سیمنے لگا گھر کے حالات مقدم کیا اورموبائل کا کام سیمنے لگا گھر کے حالات فیک ہونے وہ مقدم کیا اورموبائل کا کام سیمنے لگا گھر کے حالات میں بیک جبی تھی ملاح جاری تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ نے جو بھیر کمریاں پال رکھی تھی وہ ساری کی ساری کی ساری کی ساری وائل ہو جبی ملاح جاری تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ وائل ہو جبی ہے جو اپنوکوشوگر ہے جو اپنے آ خری مراحل میں داخل ہو جبی ہے جس کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہو راحل میں ہو جبی ہے جو اور دواکر تے جارہ ہے تھے زخم بر صفحے داخل ہو جبی ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے زخم بر صفحے داخل ہو جبی ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے زخم بر صفحے داخل ہو جبی ہوں دواکر تے جارہ ہو تھے ذخم بر صفحے داخل ہو جبی ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے زخم بر صفحے داخل ہو جبی ہوں دواکر تے جارہ ہو تھے دخم بر صفحے داخل ہو جبی ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے دخم بر صفحے داخل ہو جبی ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے دخم بر صفحے داخل ہوں ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے دخم بر صفحے داخل ہوں ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے دخم بر صفحے داخل ہوں ہوں دواکر تے جارہ ہو تھے دخم ہوں ہوں دواکر تے جارہ ہو تھے دخم ہوں ہوں دواکر تے جارہ ہے تھے دخم ہوں ہوں دواکر تے جارہ ہو تھے دخم ہوں ہوں دواکر ہے جو اس جو ا

الری رکا ہوتا وہی ہے جوخد اکو منظور ہوتا ہے ہیں اور رکا ہوتا وہی ہے جوخد اکو منظور ہوتا ہے ہیں گھر کے حالات دیکھ کر راتوں کو جاگا رہا اور روتار ہتا گھر کے حالات استے بدتر ہوگئے اگرضیح کو کھا نائل جاتا تو شام کو بھو کے سوجاتے بھی اور گھر بلو پر بٹائی نے زارا کو یادتک نہ کرنے ویا کائی دن ہوگئے تھے زارا سے بات نہیں ہوئی وقت روئی رہتی جھے سے ماں کے آنسود کھے کر ہر وقت روئی رہتی جھے سے ماں کے آنسود کھے کر ہر وقت روئی رہتی جھے سے ماں کے آنسود کھے کر ہر وقت روئی رہتی ہوئی اربارامتحان لئے میں خوش بر ھتار ہا۔ بر ہوتا رہا۔ الکی شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا ایک شام جب میں گھر لوٹا تو سب ختم ہو چکا

تھا میرے ابوہمنیں روتا حچوڑ کراس دنیا فانی ہے

جوابعرض 135

امتحان ہے زندگی

جورى 2015

وتت ہی رش لگار ہتا تھا۔

اب تو گھر کے حالات کچھسٹیطنے لگے تھے میں ہے استاد کا قرض بھی آ ہستہ آ ہستہ ا تاردیا تھا میراشا گرعباس جانتا تھا کہ میں زارا ہے بیار کرتا ہوں ایک دن نمرہ نے مجھے آ کر بتایا کہ زارا کی شادی طے ہو چکی ہے اور وہ جلد ہی عدنان کی ہو جائے کی اور عدنان اچھالڑ کانہیں ہے زارا کے سوتیلے بھائی اس کے جیتے جی دوزخ میں دھکیل

تمرہ جو باتیں کر کے گئی تھی ان باتوں نے میر ے اندرطوفان کھڑ ا کر دیا تھالیکن میں مجبورتھا اب بچه بین كرسكتا تها كرسكتا تها تواین نا كام محبت كا ماتم محر ایک زاراکی بارات میری شاپ کے سامنے کے گزری مجھ جنون ہوا تھالیکن مجھے عباس نے سمجمایا کہ کا مران اب کوئی فائدہ تہیں ہے جو ہوتا تھا وہ ہو گیا ہے تم صبر کر وصبر کے سوا مچھے نہیں کر

ڈھول کی تھا ب پر عدنان کے دوست ناج رہے تھے مجھے اب مجھے لگا جیسے میری نا کا م محبت کا خداق اڑا رہے ہوں مجھ یر ہس رہے ہوں کہ کا مران تو بز دل ہے کمرور ہے ہم تیری محبت کو مچین کر لے جارہے ہیں اور تو بچھ نہیں کر سکتا اگر اس دن عباس میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کچھ کر كزرتامين ہربات بھول جاتا كديش اينے بہن بھائیوں اور مال کا دِنیا ہیں واحد سہارا ہوں مال شام کومیری را ہیں دیکھتی ہیں جب گھر بھی دریہ جاتاً ہوں تو میرا انتظار کرتی ہے میرا شاگرد مجھے د لا سہ دیے کر جلا گیا آ خر کا رعد نان میری زارا کو بیا کراینے گھر لے گیا اور میں صرف رونے کے سوا اور کچھ نہ کرسکا ہر وقت ا داس رینے لگا عباس مجھے مسمجماتا كه كامران بهائي ابزندگي كي طرف لوث آ وُ لَيْن ميري تو زندگي بي اجرُ چکي تھي زارا تو کوچ کر چکے تھے مال دھاڑیں مار مارکررور ہی تھی میں بھی ماں ہے گلے لگ کرروتار بالوگ ولا ہے دیے رہے آخرکارابوکومنوں می کے تلے ملادیا گیا جارے گھر کی روینے مانند بڑگئ تھیں ماں ہروقت اداس رہے لگی تھی نہ ٹھیک طرح ہے کھانا کھاتی نہ راتوں کوسوتی بس ہروقت آنکھوں سے آنسوجاری رہتے میری مال میرا ما تما چومتی اور بچھے ہزاروں دعا کمیں دیتی تو دل یے قر ارکوقر ارمل جاتا تھا۔

زاراکود کھے ہوئے کافی ماہ ہوگئے تھے زاراے میرارابط نہیں ہور ہاتھانہ ہی وہ مجھے کہی نظرآئی میں نے نمرہ سے پند کیاتوانے بتایازاراکے بھائیوں نے اسکی پڑھائی ختم کروادی ہے اوراسکی شادی ہونے والی ہے میرایدسننا تھا کہ میرے ذہن میں دھاکے ہونے لکے زندگی امتحان بس امتحان کے ربی تھی زارا مجھے شدت سے یاد آئے گی۔

میری زندگی کی کتاب میں باب صرف

کہانی تو میری تھی پروہ کلام تمہارا تھا میری زندگی کے افسانے میں لوگ تو بہت

پر مجھے جس کی حامت تھی دہ نام تمہارا تھا میں نے زاراہے ملنے کی بہت کوشش کی نہ ملنا تقانه وه ملی شایدوه میری قسمت مین نهین تھی کہتے میں جوڑئے آ عان یر بنتے جس نے بھی کہا ہے کہا میں موبائل کالممل کام سکھے چکا تھا اپنے کھر کے ساتھ مارکیٹ میں دکان کھولی میر ہے استاد نے مجھے اوھار پر سامان ولوایا تاکہ میں ااینے یا وُں پر کھڑا ہوجا وُں میں نے اپنی شاہ کا نام جيا موبائل سينزركها تها ماركيث مين بهت كم شاپ تھیں موبائل مکینک کی تو میری شاپ پر ہر

جوري 2015

جواب عرض 136

امتحان ہےزندگی

میری زندگی تھی وقت بے لگام گھوڑ ہے کی طرح پر لگا کرا زیار باتھا۔

زارا کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا ایک دن نمرہ میری شاب برآی میں نے زارا کے بارے میں یو چھا تو نمرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے گئی کا مران بھائی زاراایے گھر میں خوش نہیں ہے عدیان احیما لڑ کا نہیں ہے زارا کے بھائیوں نے اے آپ سے بیار کرنے کے جرم میں سرا دی ہے سو تیلے بھائی تو تھے ہی کیا سو ٹیلے بھائی بھائی نہیں ہوتے کا مران یہ بات کرنے کے بعد نمرہ زارہ قطار ررونے لگی بھائی عدمان اس يرتشد دكرتا ہے وہ جوا كھيلتا ہے اس نے زارا کا سارا زیور جوے کی نظر کر دیا ہے ہر وقت اے مارتار ہتا ہے رات کو نشے میں دھت گھر آتا ہے بات بات پر جھٹز اکر تا ہے۔

میری آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے میں خود کوقصور وارتفهرار باتھا کاش میں زارا کو یالیتا تو اس کا بیرحال نیہ ہوتا میں نے نمرہ سے زارا کا تمبرلیا اور نمرہ چلی کئی سارے عم میری ہی قسمت میں دیکھے تھے اے نفیب اک بات تو بتا۔

کیا سب کو آز ماتا ہے یا میرہے ساتھ ہی وسمنی ہے۔ ایکے دن میں نے کال بیٹے لگا لیا اور زارا کا تمبر ملایا تو کال زارانے رسیوکی۔

جلو ایک مرجمانی ہوئی آواز انجری میں خاموش رہا تھا جے ایک مجرم جج کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے۔ ہیلو زارا پھر بولی میری زبان برتو جیسے تالالگ گیا ہو جھ میں اتنی ہمت نہ می کہ میں زارا سے بات کرسکوں اتنی در میں کال ڈراب ہوگی میں نے دوبارہ کال کی تو کیا زارا نے فورا کال اٹینڈ کرلی جیسے وہ ویٹ کررہی تھی ہیلو جی کون زارا کی آ واز انجری جیسے اس کی آ واز میں ہزار دں تم چھے ہوں جی میں کا مران بار کررہا

ہوں میں نے دل یہ پھر رکھ کر کہا میرا تان سنما تھا کہ زارانے کالی کاٹ دی ٹایدوہ مجھ سے بات نہیں کرتا جا ہی تھی۔

میں نے کی بار کال کی لیکن زارا نے رسیو نہیں کی آخر کار میں نے تیج کیاز ارابات کروپلیز کیکن زارانے کوئی ریلائے نہیں کیا تو میں پریشان ہو گیا تھوڑی دیر بعد مجھے زارا کا بہت لساملینج ملاتھا ڈئیر کام ان کیے ہوامید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں مے میں مہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ آئندہ میرے نمبر پر کال نہ کرنا اور نہیج میرا شوہر بہت شکی مزاج ہے اور میں نے آیپ کی زندگی کی خاطر عدنان سے شاوی کی ہے اگر میں عدنان سے شادی نہ کرتی تو میرے بھائی ممہیں جان سے مار ویے اور مجھے آپ کی زندگی خود سے بھی زیادہ عزيز ہے ميں نے موبائل جميا كرركھا ہوا ہے ميں این بھالی اور دادی ہے بات کرلی ہوں یا مجر بھی تعمار نمرہ سے بات کر لیتی ہوں عدنان مجھے کہیں نبیں جانے دیتا ہی گھر میں ہی قید کر رکھا ہے کامران میں نے تم ہے بیار کیا تھا کرتی ہوں اور مرتے وم تک کونی ریوں کی امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ممل کریں گئے آپ کی زارا۔ میں نے میں یر ها تو دم بخودرو گیا میں نے

سیج کاریلائے کیا۔ او کے۔ اور موبائل سائیڈیر رکھ دیا اور اپن قسمت پر آنسو بہانے لگا اب میں اور کر بھی کیا سکتا تھا سب مجھ تو مجھ سے چھن میا تھا میری زارابرظلم ڈھائے جارہے تھے میں خاموش

تہہیں کیالگا کے تمہیں بھول گئے ہیں زاراجی نہیں نہیں ول ابھی وھر کتا ہے یا کل ماں کا اسرار بڑھتا جار ہاتھا کہ بیٹا شادی کر لے کیکن میں بار بارا نکار کر رہا تھا میں اب سی کو اینے ول میں جگہ نہیں دے سکتا اب تو زاراکی ہوتی ہے اور انسانی تذکیل کیا ہوتی ہے بحر حال میں عماس کواس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا اور ایخ گھر آگیا ماں بڑی ہی ہے چینی ہے میرا انظار کرر ہی تھی ماں تو آخر ماں ہوتی ہے ماں نے دہر سے آنے کی وجہ پوچھی میں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔

ابھی ایک گھنٹہ ہی گزراہوگا کہ پکھآ دمی آکر بھے مار نے لگے انہوں نے میری ایک نہ تی تھی اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے زارا کے بھائیوں نے مجھ پر وار کروائے تھے اور چوری کا الزام بھی لگایا ان کے ہاتھ میں موقعہ آگیا تھا انہوں نے میری دشمنی دکھائی تھی سارا دن میں قید میں رہاور شام کومیری ماں اور حاجی رشید صاحب آئے اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اور حاجی رشید صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اس مصیبت سے نکالا۔

یہ حاجی عبدالرشید وہ مارکیٹ کے مالک تھے جس مارکیٹ میں میری دکان تھی میں آج بھی ان یادوں سے جینا چاہتا ہوں اوراس کی یادوں میں مرنا چاہتا تھا میری خواہش دم توڑ چکی تھی دنیا سنسان و وران گئی تھی میرا ہدم میرا دوست مجھے تسلیاں دیتالیکن ول بےقرار کرقرار کہاں تھا۔
منسان میں سے اے پانے کی خواہش تو بہت تھی

میں ویا -ن وں ہے رار رار را را رہاں ھا۔
میں ویا -ن وں ہے را را ر را رہاں ھا۔
دل میں ۔ مجھے اس ہے دور کرنے والے بہت
زیادہ تھے ایک شام میں اور عباس معمول کے مطابق دکان ہے والی آرہے تھے کہ ایک گر میں بہیں چینے چلانے کی آ واز آنے گئی ایبا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سی کو بے در دی ہے مار رہا ہو میں این بائیک کی بر یک لگا کر دونوں آ واز کی جانب چین تھیں کہ بر ھی وازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہ آیا چین تھیں کہ بر ھی جا رہی تھی میں نے عباس ہے مشورہ کر کے دیوار پھلا نگ دی جول ہی میں انہ کا کہ اینا کہ اینا کہ کہ ایک کا اس طالم اینا کے والا منظر بہت در دناک تھا طالم اینا کہ کہ کے والا منظر بہت در دناک تھا طالم اینا کہ کہ کی میں انہ کا کہ کہ کی ایس طالم کر کے جا چکا تھا میر کی جان زارا خون میں لت کا کہ دی تھیں۔
کوئی میں اس طالم نے زارا کے پاؤل کی کسیں کا نہ دی تھیں۔

عباس اور میں نے زارا کو اٹھ یا اور رکتے
میں ڈال کر سپتال لے گئے زارا کا زخموں سے
چور بدن ظالم کے ظلم کی داستال بیان کرر ہاتھا۔
ایساسب کچھ کوئی جنونی یا پاکل ہی کرسکتا تھا
ہم نے زارا کو سپتال داخل کردا نے کے بعد زارا
کے بھا ئیوں اور دادی کو پیغام ججوایا تھوڑی دیر بعد
زارا کی بھا بیاں اور دادی سپتال آن پینجی تھیں ہم
نے زارا کو ان کے حوالے کیا اور زارا کی دادی
روئے جار ہی تھی اس نے ہمارا شکر بیادا کیا ہم تو
گھر کی جانب روانہ ہو گئے کیوں کہ کائی دیر ہو پکی

ایک چیز بار بار مجھے سوچنے پر مجور کررہی تھی کہ زارا کے بھائی کیوں نہیں آئے تھے مجھے آج پید چل گیا تھا کہ سوتیلا پن کیا ہوتا ہے سنگد لی کیا

امتحان ہےزندگی

جواب عرض 138

مجھے غثی کے دورے پڑنے لگے علاقے میں کہرام مچے گیا تھا۔

جب گھر ہے دو جناز ہے نکلے تو پورا محلہ ہی دھاڑیں مار مار کررونے لگا جھے زارا کے جناز ہے میں لے جایا گیا زارا کا آخر سفر بڑا خوبھورت تھا وہ آج بہت ہی بیاری لگ رہی تھی اس کے چہر ہمرکا ہو میری ہے بہی پرمسکرا بر ہلکی می مسکان تھی جیسے وہ میری ہے بہی پرمسکرا رہی ہو میری زارا کومٹی کے حوالے کیا گیا میرا میں بچھا جڑ گیا تھا سے لوگ گھر وں کولوث آئے میں تھا کہ دیوا تھی کی عالم میں قبر کو چو ہے جا رہا تھا زورز ور سے رور ہا تھا لیکن جو چلے جاتے جار ہا تھا زورز ور سے رور ہا تھا لیکن جو چلے جاتے ہیں وہ مر کر نہیں آئے میرا دوست عباس آیا اور جھے اٹھا کر گھر لے گیا۔

اب میں بیار رہے لگا ہوں رات کو نیندنہیں آتی اگر آتی ہے تو زارا کا خون ہے لت بت جسم سامنے آجا تا ہے چنج کر اٹھا جاتا ہوں بہت ہے آتعویز لیے لیکن بے سود۔

قارئین بیمیری داستال عم امید ہے کہ آپ سب کو بہنیر آ ہے گی ۔

قار کمن ہے التجاہ ہے کہ میری زارا کے لیے
دعا کریں میرا سوہنا دب اے اپنی رحمت میں
ر کھے اے جنت الفردوں میں جگد دے آمین۔
قار کمین کا مران اپنی داختاں سناتے وقت
بہت رویا تھا میرے بھی آتھوں ہے آنسو جاری
ہو گئے تھے دنیا غموں ہے جمری پڑی ہے قار کمین
اپنی قیمتی رائے ہے صفر در نواز کے گا۔۔۔

کا تہددل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے برے وقت میں میری مدد کی تھی مجھے بار بار جانا پڑتا تھا آخر کاز زارا جو کہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی لنگڑا کہ جلتی تھی دل کو بہت دکھ ہوا جب زارا نے مجھے دارو قطار رونے گئی ہے ہا کہ کامران ہوگئے وہ زارو قطار رونے گئی مجھ سے رہا نہ گیا میں بھی رونے لگ گیا زارا نے کہا کہ کامران بے قصور مدنان کا ہے پھر مجھے اس مصیبت سے نجات تھو رعد تان کا ہے کھر مجھے اس مصیبت سے نجات میں زارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے میں زارا کے بھائی کھا جانے والی نظروں سے درکھنے لگے ایسا لگنا تھا کہ جیسے مجھے مارکرای جگہ پر کھنے رہیں گئے یہ وہ کھے ارکرای جگہ پر دیں گئے۔

فن کردیں گے۔
ہیں اپنے گھر آگیا اور زارائی بھا تیوں
کے ساتھ گھر بھی گئی عدنان کو بند کر دیا گیا کچھ دن
تو خاموثی رہی پر اطلاع کی کہ عدنان بھا گ گیا
ہے اپ تو زارا کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی
عدنان بھی فون پر تو بھی سامنے آکر دھمکیاں دیتا
کے زاراتم نے اچھا نہیں کیاز ارا بھو تو و سے ہی سزا
ہوگی لیکن تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تمہارے
ہوگی لیکن تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تمہارے
ہوگی لیکن تم اس دنیا میں نہیں رہوگی تمہارے
کے بھائیوں نے بھی سے ایک لاکھ لے کر میرا سب
کے بھائیوں نے بھی ہے ایک لاکھ لے کر میرا سب
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا ضد پر اڑی رہی کہ عدنان کو
معاف کر دولیکن زارا صد پر اڑی رہی کہ عدنان
معاف کر دولیکن زارا صد پر اڑی رہی کہ عدنان

ایک رات عدنان آیا اور رات کوزارا کے گھر کو گھیرا ڈال لیا اور اس نے زارا اور اس کے ایک بھی خبر ملی ایک بھائی کو مار دیا اور بھاگ گیا جب مجھے خبر ملی میں بھا گتا ہوا گیا زارا کے گھر پہنچا تو زارا ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی میں رہی گر گیا اور بے ہوش ہو گیا جب بحصے ہوش آیا تو میر اسب پچھالٹ چکا تھا

### تحريرا يم يعقوب ذيراغاز يخان -0304.3850474

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدے کہآ یے خیریت ہے ہول گے۔ قار میں میں نے بھی جواب عرض میں حاضری کے لیے این ایک کہائی جس کا نام میں نے۔ رکھا ہے امید ہے سب قار ٹین کو پہندا نے گی بہ کہانی قسط دار ہے ادراس کے پر صنے کے بعد بی اپنی رائے ہے نوازے گا میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یہ کہانی ایک سیجے پیار کی بنایرلکھی گئی ہے بحصامید ہے کہ آب سب قارئین اسے سراہ بغیر ہیں روسیں سے این دعال نیں یادر کھنا۔ میں جواب عرض والوں کا بے حدمشکوررہوں گا کہ وہ میری حوصلہ افز ائی کریں مے ادارہ جواب عرض سے گز ارش ہے که دهاس کہانی کوجلد ہی کسی قریب شارے میں جگددے کرشکر پیکاموقع دیں ادارہ جواب عرض کی یا لیسی کو مرنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شام کر داروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذے دار نہیں موگا۔اس کہانی میں کیا کھے بہتو آپ کو پر سے کے بعد بی پتہ ملے گا۔

آئے قارئین آپ کی کہانی کی طرف لے کر

قارنگ میری بهلی سٹوری دینا میں پڑھی گئی اور بچھے ہرا کیا نے اپنی آراء سے نوازا گیا جس میں میری فرینڈ سیکان ہوگ ہے بھی خیالات کا اظہار کیا تھا آج مسکان کی خالہ کی سٹوری آپ تك ليكرآيا ہوں اميد ہے كەسب ديسندآئے كى۔ میں اس کے بدل جانے کا کیے یقین کرلوں ا ہے برسات سے پھول مرجماتو جاتے ہں بدلتے نہیں۔

مِیرانام آرہ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میں پتوکی کے کے نواحی علاقے میں رہتے ہیں ہم بہن بھائی تو گیارہ ہیں اور میں وسوی تمبر برسب سے چھونی ہوں اور میں سکنڈ ائیرگی سٹوڈ نٹ ہول ہداس دفت کی بات ہے جب میں میٹرک کے امتحان دے کر گھریس فارغ کہنے کو تو ایک جھوٹا سالفظ ہے مگر کوئی انسی کی جا ہت بیارخلوص محبت کی گہرائی کومعلوم نہیں کرسکتا و نیا کے کسی کونے میں دل کی مجرائی کونا ہے کا آلہ موجد نہیں اگر کئی دل کودل کی گہرائی کے یڑھے اور دل کی کیفیت بھانے تو دل یراک اک حرف اسانی ہے ذین شیں کرسکتا ہے محرالی قوت آج کے نوجوانوں میں کہاں ہے آئے گی جو کس ٹائم وقت گزاری کے لیے محبت جیے یاک جذبے کو نایاک کرتے ہیں اور معمول دل کوٹو زیتے ہیں اینے آپ سے تعلق فتم کرنے یا آ مادہ کر لیتے ہیں ہے بس لڑ کیوں کوتو وفت گز اری کرنی ہے کسی ہے فریب کرنا ہے سی کواپنے جال میں پھنسانا ہے سی کی تجی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے کسی کو جبور کرنا ہے بس اللہ یاک سے میری دعا ہے کہ سب لڑکوں کو دل میں سی سحی محبت کویر کھنے بیجھنے کی صلاحیت دے۔

جوري 2015

جوارعض 140

كلتور



مار کی کون ہے باجی نے بتایا کہ میری چھوتی بہن ہے آر۔ جو بایت ہوئی تو شاہر نے مجھ سے کہا کہ تم بہت پیاری للتی ہو بہت ہی سیدھی سا دھی ہو

سوری قارئین میں اس اجببی کال والے کا نام بتانا بحول من تقى اس كانام شامر تقا چرشامدكى بالتمن مير ہے دل و د ماغ ميں رس كر ھولتي كئيں جو میں ایک منت بھی بات نہ کرنے کو تیار تھی اب آ دھے تھنے ہے اس ہے بات کر رہی تھی مجھے کیا ہوا گیا تھا کیوں اس آواز کے بیجھیے بھا گ رہی تھی وہ کون ہے شادی شدہ ہے یا کنوارہ ہے مجھے اس کی آواز نے اس کے بارے میں مجبور کردیا تھااور ایسے ایسے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ وہ میرے ساتھ عمر بھر ساتھ دے گا کیا وہ میرا ہو گیا کیاوہ مجھ سے شاید کرے گامیں آج کیلی بارنسی کے بارے میں اتنا کیچھ سوچ ربی تھی میرے دیاغ کی نس نس میں اس کی یا تیں خون کے ساتھ یورے جسم میں دوڑتی رہتی میں محبت کے افسانے ہے نا واقف تھی وہ اتی میٹھی اور پیاری با تیں کرتا دِل کرتا کہ اک منٹ میں اڑ کراس کے <u>با</u>س جل جاؤں جو میں جاہ کربھی ایسا نہیں کرسکتی تھی مجھے مجھے عنت شہرت اورعورت کی ابرو کاسیق دیا گیا تھا میں ان تمام چیزوں کو کیسے یا مال کرسکتی تھی اس کی ہراک ادانے مجھے اپنے أب ہے چھین کران دیکھی صورت پرفدا کر دیا تھا

ہاتھ باندھ کریہاں لوگ ملاکرتے ہیں زحم دیے کے سامان کیا کرتے ہیں بھر ہم ای طرح رات کے تین بجے تک نون یر بات کرتے رہتے پھرایک گفت منینی پر بات کرتے رہے اب میں بوری بوری اس کی منیفی باتوں میں آنچکی تھی اس کا بات کرنے کا انداز ہی تھی وہ دن مجھے ایک بھیا تک سپنے کی طرح یاد ہے جومیری بستی بستی میں آگ کے شعلے لے کر صبح کی کرنوں کے ساتھ نمود ارہوا تھا جومیری پوری زندگی میں محبت کا زہر گھول گیا تھا وہ دن کیا تھا میری معصوم ی حالت کا میاد تھا جو ااج تک مجھے ا نی حالت کر رونے کا بھی نہیں جھوڑ اول تو روتا ے مرآ عموں میں آنسونہیں زندگی کی آخری بل کا انتظار ہے مگر وہ کس گھڑی لکھا ہے کسی کو پیتہ نہیں ے ہما یک ون سب بیٹے ہوئے تھے آ ہی میں باتیں کرر ہے تھے کہ باجی ایک کے موبائل پرفون آیا جو نیونمبر تھا میں وقتی طور برسوچتی رہی مگر بعد میں نے کال رسیو کی ۔

بيلوا سلام مليكم به

جی فر ما تعمیں کون اور کہاں سے اور کس سے بات کرنی ہے چر دوسری طرف سے ایک تھنڈی سالس لينے كى آواز ميرے كانوں ميں آئى

میں نے جواب دیا۔ آپ سے بات کرلی ہے بھرمیرے چبرے پرتھوڑا ساغصہ آیا اور کہا۔ مسنر میں آپ کومبیں جانتی اور نہ ی کوئی جانتا ہے بتاؤ کس ہے بات کرنی ہے۔

اس نے کہامیں نے این سے بات کرنی سے جب اس نے این کا نام لیا جو کہ میری بونی آ پی تھی پھر میں نے این کوموبائل دیا شاید این با بن كا جاينے والا تھا خير جو بھی تھااس كى آ واز مجھے ا پی طرف کھینج رہی تھی اس کی اتن ہیاری آواز نے میرے دل میں بات کرنے کی حسرت پیدا کر دی ایں کی اتنی بیاری آوازتھی کہ میں نے کہیں نہ سی ہوگی خیر میں جتنی بھی تعریف جتنی بھی اس کو بھو لنے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کی آ داز مزید میرے دل میں گھر کیتی بھراس طرح میری باجی نے شاید ہے آ دھا گھنہ بات کی پھر شامد نے میرے بارے میں یو حصا۔

غورى **2015** 

جوارع ص 142

بجمنور

کھھالیا تھا کہ جیس دن بدن اندر سے نوٹتی بی گئی پیمر

ای طرح کی دن گزر گئے ہماری ہاتیں ہوتی رہیں چراکی دن شاہر نے مجھے سیج کیا جس میں کشماتھا کہ آئی لو ہوآر۔

جب میں نے یہ پڑھا تو میں جلدی ہے جواب میں میں لکھا۔

میں تم سے پیار نہیں کرتی جیسے لڑکیاں پہلی بار انکار کردیتی جیں میں نے بھی کہا کہ میں کسی سے پیارویار نہیں کرتی۔

۔ کیانہیں ہاتا بلکہ نود بخو دہی ہوجا تا ہے۔ کیانہیں ہاتا بلکہ نود بخو دہی ہوجا تا ہے۔

میں بھی اس کے آئے مجبور ہوگئی وہ کہتے ہیں ندکہ بیار کیا جاتا ہے میہوہ جذبہ ہے جوخود انسان کے اندر پیدا:وجاتا ہے۔

میں آ گھے ون یعنی پندرہ اپریل کو پتو کی کے شبر ہے اپنے نوائی گاؤل ٹنی قومیرا بورا بدل محسن سے چور ہور باتھااس کے باوجود میں بھی اس کی رہ رہ کو بادستا رہی تھی میں اس کے بیار میں اس قدر وُ وِ بِ کَنْیَ کُھی کے دانیتی کا سفر ناممنن تھا بھر بھی میں وأل نا دان ہے مجبور تھی اینے بھائی کے مو بائل ہے شامر کوئیج کیا کہ میں آر ہوں جب اس کے یاس عُليا تُو فُورا كال آئني وه ببت خوش بو كيا تقا اورمیرے ول کوجھی بات کر ئے راحت مل کئی ای طرح بجرباتول كاسلمذنكل يزاجم برروز براك بل ایک دوسرے یہ مرضنے کی باتیں کرتے میں اس سے محبت بھرے وعدے تسمیس کرنی ووجھی مجھ ے بے پناہ محبت کر نے لگاتی علطی تو میری تھی ہی میں نے ایک اجبی کے ساتھ زندگی گزار نے کی قشم کھا لی اور اے ابنا جیون ساتھی مان لیا تھا خوا بوں ہی خوابوں کی دنیا کا شنرادہ تھا شاپدمبرے دل کی و نیایراس کی ریاست تھی میں

ای کی غلام بن گئی ہی وہ میر ہے تا نامحل کا بادشاہ تھا میری ہر خوشی شاہد ہے تھی وہ مری زند کی ہ قیمت سر مایا تھا جو میں سی بھی قیمت پر کھونا نہیں جا بتی تھی وہ میری ملکیت تھا وہ میرا دلبر تھا میری آرزوتھا میری تمنا تھا بھر انجانے اس کی باتوں ہے معلوم ہوتا کہ شاہد شادی شدہ انسان ہے اور مجھ ہے جھوٹ بولتا ہے

پھرایک دن میں نے ہمت کر کے شاہد د سے وجھا۔

تم کیا شادی شده ہوتو شاہر شاہد بولائیس جی میں شادی شدہ نہیں ہوں

مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جھوٹ ہولتے ہو۔ شاہر نے کہا میری جان آر بی تمہیں ایسا بی لگتا ہوگا میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مدم مجھے ایک اتعالیٰ العمالان کر لیتا اور

وہ مجھے اپنی باتوں پو امادہ کر لیتا اور میں چپ ہو جاتی تھی میں نے اور اس نے ایک دور نے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا پھر مگر میر سے د مان سے وہم نہ جاتا خیرای طرح دن کزریتے رہے میں شامد کی محبت میں دن بدن پاگل ہوتی گئی

کیا میں آپ کو بہن کہہ سکتا ہوں میں نے کہا ہاں بھائی ہاں کیوں نہیں اس طرح سرور بھائی نے بھی میر \_

اس طرح سرور بھائی نے بھی میرے لیے د عا کی اور خوب با تیں کی پھر دوسرے دن سرور بھائی نے اینے قریبی دوست سے میری بات کروائی اس کے دوست کا نام اعجاز تھا اعجاز جھی مجھے بہن کہتا تھا ای طرح کھرا جا تک میری حالت لَّبْرَكِيْ مِجْمِيهِ ٱثْمُه كَلِيغُ بعد بهوش أيا تما مين بوري آئھ گھٹے بے ہوش رہی تھی میرے سب رشتہ دار ا في ابو بهن بها في سب اعالمي ما يُل رت تھے ميري اي تو يع نبيل نوت بن يزي كالي بياسب يهم شامد کی وجہ ہے ہوا ہے اسے کیا پیتہ تھا کہ میری ای کو بھاری نے ول کوسوراٹ کرے دکھایا ہے بیا کوئی بیاری نبیں وال تک ہے میدسب پیار کا جنون ہے دل اورجسم پر حاوی ہو گیا ہے اور اپنی جنولی کا 🗙 رنگ ہے بھرائی طرح میں محصوص دعاؤں سے تحجت یا ب ہوگئی اللہ کی مہریا ٹی تھی موت کے منہ ے لڑ کر واپس آئی تھی زندگ ہے مقدر دنیا میں الوث ألى تقي

چر کچھ در معدس ور بھائی کی کال آگی ا پنول نے حال احوال ہو چھا تو میں پھوٹ کھوٹ کو رونے گئی آخر شاہد بھی ہے جھوٹ کیوں بولٹا ہے جو حقیقت ہے کیوں نہیں بتا تا جب سرور بھائی اور اعلاز بین کی ٹومیر کی حالت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ بھی میر ہے ساتھ رو نے لگے اور القد کے حضور دعا کرنے لگے اس بیاری ان دیکھی محبت کو ایک دعا کرنے لگے اس بیاری ان دیکھی محبت کو ایک مال ہو گیا تھا ہم نے ایک دوسر ہے کو آٹھوں سے فالیوں خالیاں میں بی سمجھایا تھا میں اور میری آپی فالیوں خالیاں میں بی سمجھایا تھا میں اور میری آپی اپنی کے لیے خالی تھیں پھر میں نے ملنے کا پروگرام بنایا ان کو ایک جگد پر بلایا

. خير تيجھ دنوں بعد وہ مقدر دن بھی آن چڑ ھا کے دیرا ہے آپ کوسنجالا اور کال ڈراپ کر دی میں مسلسل اپنی قسمت اور شاہد کی فریب بر روئے جار بی تھی سوائے رونے کے اور کیا کرسکتی تھی اور اس طرح دن رات روتے ہی بسر کی اور کئی دن تک یونمی روتی بچکیاں لیتی رہی حیوب حجب کر این بے بسی اور قسمیت کی ظرفی پر روتی رہی ۔

لیکسی آ ٹسٹنی جو بناد کھنے میر ہےجم و جان ں ربی تھی میں شاہد یہ اتنا اندھا یقین کیوں رتی مھی پھر ایک رات کے آخری پہر شامدی کا آن آن ای قت میرا رورو کریرا حال تھا و ماڻ مفلون تھا میں نے کال کی تو پہلے بن اس نے کہا۔ آ یہ جی وہ میری بھالی گئی آ پ سے مذاق کیا تھااتی طرح پھرشاہد کے جھوٹ پر پردوآ گیا شاہد میں اس کی بیوی کی باتوں پر یقین کر کیتی اور شاہد ے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ تو ز دین مر پیر اييا کرنا مير ہے بس ميں نه تھا اس کی د يوانی ہوننی تھی جب تک ای کی آ داز نہ نتی تب تک مجھے نینڈ نصیب نه ہوتی تھی وہ جو بھی تھا اس وقت اس کی بات پراندهایقین کرلیتی ده میراسب به هم تهامیس ا ہے ہے صدیمیا رکز لی تھی اسے چھوڑ نا موت ہے م نہ تھا پھروہ وہم میرے سر پرسوایہ ہتاای وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی ایک دن میری آتی زیاد ه طبیعت خراب ہوئی که بچھ سمجھ نہیں آرباتھا پھرگھر والوں نے کہا کددرواز وتو ڑ دواور مانی پیوخاص طور پر میری بھا جی ای اور ای نے زُورد یا تمریس نے کسی کی ایک ندی اور درواز ہ نہ نو ژا پھرشام کوشاہد کی کال آئی حال احوال یو چھا تو میں نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا اور وہ اللہ ہے دیا کرنے لگا اور ساتھ بی کہا۔

میراایک دوست ہےاس نے بات کروگی۔ میں نے کہا کہ ہاں کرواؤ تو پھر اس کے دوست نے ابنا نام سرور بتایا کہنے لگا۔

2015

جواب عرض 144

كصنور

پھردن رات یونہی کسی کی محبت میں یاد بن کر ہم پر قیامت کی طرح برتے رہے یو ٹھی گزیے ر ہے عید کے دن آنے گئے تھے میرا دل بہت کھبرا ر ہاتھا شاہد کی بیوی کی باتیس میرے ذہن کود میک کی طرح جات رہی تھیں مجھے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور میں اکثر اکرم را بی کے گانے ستى رہتى شايدرونا ميرى قسمت ميں لكھا جا چكا تھا میری بهن مجھے تمجھاتی مگرمیری سمجھ میں کچھ بیں آتا تھا بس اک وہم ہی تھا جو جھ کچھ سوینے پر مجبور کر ر با تفامیرا و ماغ کها کهشابد شادی شده ہے پھرول ہے کی بار فیصلہ اٹھتا کہ جیسے میں خود بھی حل نکال نہ یاتی محرشابد بھی اصل حقیقت نه بنا تا تھا میں اکثر سوچتی کہ وہ میرا ہو گا بھی یانہیں شاہر کنارے پر لا نا حاميًا بها و وتو يبي حاميًا تها كه مين بميشه محبت كي تيار كرد وتشتى ميں مسافر بني ربوں جوبھى منزل تك ن الله الله الله عرى حالت كا احماس نه تما میری نے بسی کا علم نہ تھا میرے مردہ جسم کے درون تما چرسی محبت کرم تھا مجھ سے جو میری حالت اے نظر نبیں آری تھی شاہدوہ اینے آپ کو بڑا ماہر محبت منتمجما تا ہوگا کہ میں کسی گنزور کڑی اپنے جھوٹے بیار میں جگڑلیا ہے میں بھی کتنی نہ سجھ اور پاگل تھی کہ اس کی صورت ای کی جھٹی اور بیاری با تول میں اپنا کے بھول چکی تھی بمراكلي رات بھي عيد كا جا ندساتھ لاكرميري متی بستی خوشیوں بھری زندگی میں ماتم ماننے کے لیے میرے سر برسوار ہوگئ ہرطرف میا ندرات کے یانے اوررنگ برنگے شعلوں کے باتھ و کھائی دیتے ہوئے گھر پر آ رہے تھے ہر بچہ ہر تھیں مہندی لگانے میں محومہ ہوتی تھا کہ شامر کی کال آگئی اس وقت ساڑ ھےنو کا ٹائم تھا میں تھوڑ اخوش ہو ٹی ا یک دوسرے کے حال احوال یو جھا پھر شاہدنے وه حقیقت بتائی جومیرا وہم نہ تھا بلکہ سچائی تھی اس

جس کا مجھے شدت ہے انتظارتھا کھروہ دن بدھ کا دن تھا میں اپنی آپی کے ساتھ ایس ایم ایس بھی ایک دوسرے سے بات کرتے رہے ایک دوسرے کو جگہ ہے کا پوچھتے رہے بتاتے رہے چر جب ہم ان کے قریب بیٹی کئیں تو میں نے ان تینوں دوستوں کوآ نکھ بھر کے دیکھا تو وہ سرور بھائی اعجاز بھائی اور میرامحبوب شاہدیتھے جب آنکھ بجر کے دیکھاتو شامد مجھے اچھانہ لگا چلتے چھوڑی می نگاہ ڈالی تھی میں نے تو دل کی تخبرائی سے جا باتھا اور دل بی دل میں ویکم کہا تھا اور دل ہی ہے ان كا استقبال كيا تها رجوش انداز مين بجر بم نے وعانی لی اور ان نے ساتھ شاینگ سینٹر چلی تمئیں و ہاں جا کر میں نے ان کو بور کی توجہ سے دیکھا تھا تومیرا شاہد اتنا خوبصورت تھا کہ میں پہلی سے زیادہ اس پر فدا ہوہوگئی ان کے ساتھ ملک ٹاپ یر گئے شیک نوش کیا اور ایک دوسرے کے لیے گفٹ خریدے اپنی اپنی پہند کے مطابق پھر شامد نے مجھے گفٹ دیا اور میں نے اسے فرید کر دیا بہت ى اجھے گفٹ خريد كر ديئے اس نے اور پھر بھائى مرور باجی سلمی کو بیند کرتے تھے سرور نے سلمی کو گفٹ خرید کردیا بھرشا ہونے بھرے بازار میں آئی لو یو کہا۔ جواب میں نے بھی اے آئی لو یوٹو کہا۔ ای طرح ہم اپنے اپنے گھر جانے گئے پہلی بارجدا ہونے کو دل نبین جاہ زیاتھا ایسا لگ رہاتھا کہ وقت تھم جائے گھڑی کی وور تی ہوئی سویاں رک جائیں اور ہم ایک دوسرے کو نظروں میں ا تارلیں شاید جدائی کسی پر رحمنہیں کر بی پھر مجھے یہ لي لي انظاركرتے رہے اك لي كے ليے

بل بل انظار کرتے رہے اک بل کے لیے وو پل بھی آیا صرف ایک بل کے لیے اب ہر بل وعاہے اس بل کے لیے کاش وو بل آجائے اک بل کے لیے

میں شادی شدہ ہوں

شاہد کا اتا کہناتھا کہ میرے ہاتھوں سے موبائل کرتے ہوئے قدموں کی زنیت بن میا میرے اوپر آج سار ا آسان قبر بن کر گر يزا ميرے موش وحوال موا على از يكنے على زمن کے اندر دبی جاری کی ہر چر محوتی ہوئی محسوس ہور بی محی میرے منہ سے بائے اللہ بائے اللہ کے الفاظ جاری تھے میری مجھ سے میرے اے جھ سے بالاتر ہو گئے تھے پھر یکدم و حرام ے جاریائی پر کرگی آخری الفاظ کی تھا شامر - شام بعد من مجمد كوئى بيت نبيس تعامي بَهَالَ سِتَ كَبَالَ بُولَ جِبِ صَبِحَ بِوْلَى لَوْ جَهِمَ بُوثَى میں لایا تیا جیب میں نے آ کھ کھولی تو میر لے ای میرے سب گھروالے اورووڈاکٹر موجود ستھ گھر والول نے ایک دوسرے کومبارک باو دی کہ آر موش میں آئی ہے لوگ عید یو مینے اور عید کی مٹھائیاں تعلم کرنے کی تیاری میں معروف تھے اور میں میرے کمروالے میری حالت یر بین كركر كے رور بے تھے سب گھر والوں نے يو جھا آرهمهیں کیا ہوا تھا جو ساری رات کی اب

ار بین میا ہوا ھا ہوسماری رائے گا اب ہوش میں آئی ہوتو میرے پاس ایسا کوئی موجود نہ تھا جو میری بر بادی میں شریک ہوتا شریک دار تھی باجی سلمٰی جو جھے اور شاہد کے بارے میں جائی تھی خیراس دن شام کوسر ور بھائی کی کال آئی عمید

مبارک دی اور سرور بھائی نے کہا۔

ہوں ہوں ہوں ہور ہوائی نے ہی اپناجرم قبول کرایا میں بھر سرور بھائی نے بھی اپناجرم قبول کرایا کہ بیں بھی شادی شدہ ہوں اس طرح سلمی کی بھی زندگی اجبران ہوئی اس کی زندگی میں بھی ایک نہ ریھنے والاطوفان ہر یا ہوگیا جو کسی صورت بھی ش نہیں سکتا تھا زندگی میں لوگ کیوں تو ژکر چے بمنور سمندر میں تجوز جاتے ہیں کیاان کے سینے میں ول

نہیں ہے کیا ہواا بن آ دم کی اولا دنہیں ہوتے جوحوا کی بٹی کو دکھوں ریکتان میں تنبا اور بے لبی سجھ کر ورگور دفن کردیتے ہیں کیا ان کومصوم سی صورت بھی دیکھائی نہیں دیتی

پھرای طرح سب کے اندر کے آومی کا پہتہ بھل گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ دیکھاتے گئے پھرسلنی اپنی جگہ خون کے آنسورو دی تھی میں اپنی ہے بہتی پر اور تقدیر کار دنار دنی رہی ہم دونوں کی کیسی محبت تھی جو صرف ٹائم پاس تھی اک تھیل تھی ہمیں ایک سائیڈ پر کر دیا کسی نے سوچا ہے ہم پر کیا گزررہی ہے جارے ساتھ کیا بیت رہی ہے دنیا شمیں کوئی تحفی ادر سلی میں کوئی تحفی ادر سلی میں کوئی تحفی اور سلی

خبرا گلے دن سرور بھائی کی کال آگئ نجانے بھے کیا ہو گیا تھا بات تو کرری تھی گرمیر اذہن ول وجان کس سوج میں مبتلا ، تھا وہ پریشان تھا پریشان تھا پریشان تھا پریشان تھا پریشان تھا ہم نے نہ عید منائی تھی نہ کوئی مہندی وغیرہ لگائی تھی نہ زخموں سے فرست کی تھی کھر دہ روے جا رہا تھا اور میں بھی دل کا بوجھ ہلکا کرری تھی جھے شاہر ہے بات کیے ہوئے ایک ہاہ ہو گیا تھا پھر مرور بھائی نے بوجھا

شاہدے بات کیوں نہیں کرتی میں نے کہاشا ہدنے خود بی بات نہیں کی۔ پھر کچھودن بعد بھائی سرور کی کال آئی سرور بھائی نے بتایا اور کہا

شاہد کی طبیعت خراب ہے پلیز اس سے
ہات کرو پھر مجھ سے رہانہ گیا سرور بھائی نے کال
کانفرس کر کے شاہد سے ہات کروائی تو پہلے تو بہت
گلے شکو سے کیے میں روئے جاری تھی پچھو دیر بود
موڈ ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے دوبارہ پہلے جسی بات
کی ہے تھی اس سے جوان کی باتوں میں

جواب عرض 46.

بحفور

باں ملا ری تھی اس قدر اس کی محبت میں اندھی میت کردی می میری کیا سوچ می پہلے تو آپ نے فتم کمانی تھی پھر وہ قتم کہاں تی پار میں سب عہد و پیاں انسان یا کر جاتا ہے نہ کوئی سرحد ہوتی ہے نہ کوئی فرہب میت چیزی الی ہے جوانسان کواندر عی اندر ہو جاتی ہے بھرنی زندگی کا آغاز کیا شاہد اس بارشامد سے کوئی آ دھی ایک وفا ہو جائے دن رات گزرتے رہے مبت امیں ایک ایک بل کا اضافہ ہوتار ہا پرمیرے بھائی کی متنی طے ہونے کی شاہر کے یاس عی گاؤیں میں سب بہنوئی نے بھی آتا تھا پر ہم نے متلی والے دن شام کو انوائٹ کیا کہ ہم یاں ی گاؤں کل آرہے ہیں من اور کچونبین ہوسکتا بس یار دیداد کرنا تھا جو دل کی خواہش تھی آئکھیں پیائ تھیں پھر ہم وہاں پہنچے تو شاہداور سرور بھائی سرخ کے کنارے برموجود تھے جب میں نے شام کو دیکھا تو میری انتھوں ے آنسوئیک بڑے تھے یہ میری وفاکے آنسو تھے جواس کی بے وفائی پر ندہمت کررہے تھے میرے آ نسوؤل کی کوئی قیت ناتھی اس کود کھے کرمیرے دل کے زخم تاز و ہو گئے وہ ہر جائی ہے مروت تھا میری نظروں میں میرے دل کا موسم خزال تھا جو ول کی شاخوں سے اس کے پیار کے بیتے اس کی ہے و فانی کی وجہ ہے جھڑر ہے تھے۔

برای مولی است بی حسرت پوری ہوئی جو بھر تھوڑی آنگھوں کی حسرت پوری ہوئی جو بھر میں منداب میں مبتلاء رہ سکی تھی بھر بھر دنوں کے بعد سرور بھائی اور شاہد نے جھے انوائٹ کیا پر ہم مبتح ہی دعوت پر جل کی میں اور سلنی نے جاتا تھا میں تو نہیں جا ہتی تھی گر سرور بھائی نے بہت مجبور کیا تھا کیوں کہ وہ مجھے اپنی جھوٹی بہن بچھتے تھے پھر مجبور اہم کو جاتا پڑا پر اپنی جھوٹی بہن بچھتے تھے پھر مجبور اہم کو جاتا پڑا پر اپنی جھوٹی میں وہاں شاہد اور سرور بھائی اور اعجاز موجود نہ تھیں وہاں شاہد اور سرور بھائی اور اعجاز موجود نہ تھیں

انہوں نے بھر پورانداز ہے ہمارااستقبال کیا پھر سرور بھائی نے مجھے عیدی دینے کی کوشش کی مر میں نے انکار کردیا کوں کہ جھے کسی کے میے لینے اجھے نہیں لگتے بس شاہر سے کلے می اور چھڑ محے تھے مجھے رکشہ چنانے والوں سے نفرت می مں جب سے شاہر سے بوچمتی تو وہ کہنا کہ میری شاب ہاں طرح نال مول دیا تھا پر میں نے ایک دن سرور بھائی ہے یو جھاتو سرور نے بتایا کہ شاہدر کشہ جِلَا تا ہے مجھے نفرت ہونے لگی تھی جو شاہر کے آگے ختم ہو جاتی تھی میں یا گل اس کی باتوں پر آ جاتی تھی میرے دل کواس کے بغیر سکون نہیں ما تھا وہ میری روح میں ساگیا تھا اب اس کے بغیر جینا دشوار تھا نہ ادھر کے رہے نہ ادھرکے رہے منم کی یا د میں میں پینچ گئی محبت میں ڈ وب گئی اب میں عبد کرلیا تھا کہ شامد کو اپنی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں کی اراد ہے تو پختہ تھے مگر ول نہیں مانتا تھا بھرشامہ ہے بات کیے ہوئے آٹھ ون ہو کئے تھے پھر سرور بھائی کال کی اور ناراضگی کی وجہ ہو چھی تو میں نے کہا کہ شامد ہر موز پر جھوت بونتا ہے سرور بھائی نے شاہ سے بات کرنے کے اللہ رائے میں خون کی لیے راضی کیا وہ مخض میری راگ رگ میں خون کی طرح شامل تھا وہ مخض میری جان تھا مگر الیکی جان تھا جیسے جھے سے محبت نہ تھی وقت گزاری تھی ہم بر سال میلا دمناتے تھے ہم نے سرور شاہد کو بتایا تووہ ن آسکے شاہدنے میرے کیے پھولوں کو گلدستہ گفٹ من بعیب تما جو مجھے بہت بندآ یا کی متم کے محول تے وہ میرے لیے اہم تلا کتنے بیارے ایسے ويمنى ربتي مى جو چوتى ربتى مى بنى سينے سے لاكى تى ان تمام رتجشوں کو بھول چکی تھی۔

سیکھ دنوں بعد میں شاہر کے پاس والے گاؤں میں بھائی سے ملئے گی تو شاہد کو بھی ہلایا میں بہت خوش مھی کیوں کہ اپنی بہنوں اور بھا ئیوں اور

يورئ 201**5** 

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

سوائے بدنا می کے اور ذلت کے معاشرے میں بدنای کرنے والے شاہد جیسے کئی موجود ہیں ۔ مرف محبت کے نام محبت کو نایاک کرنے کی کوشش میں سر گرم بیل بی مجت کے نام پرجم کی خواہش یوری کرنا ہے معصوم اور عزت دار لوگوں کے جسم ہے کھیلائے میں اینے دامن برآئ نہیں آنے وے عتی تھی مجھ میں اچھے برے کی تمیز تھی میں شاہد کی حال میں نہیں آتا جا ہتی تھی بھلا محبت کا جذیدایی دوتی دیتا ہے کہ کی کے جذیات سے کھیلو اور پورے عالم میں رسوا کر ووجیت کے نام پر مجیز احیالوئیس نبیس یاری بہنوں ایسائیس اسيخ آپ كوسنجالواسيندامن يرحرف نيآن دو مچرمیں رات کوشاہر کے یاس بیں کئی مجھے جو بھی شہجے کیے بے و فا کیے ٹلر ایسا غلط قدم بھی نہیں اٹھا عکتی خیر میں نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر ایک قدم بھی نہ رکھا تھا اور پھر سو کئی پھر جب صبح المحى تؤشامه كالموذآف تفااس كالموذ تب نحيك بهوتا جب میں اس طالم کا شکار متی خیر میں نے شاہر دے بات کی تو منہ بنا کر گفرا دیا مجھے اس کی ناراضگی کا پیتاجل کیا تھا کہ یہ اندر ہے کیا ہے میری لتنی عزت قد کرتا ہے چرود بغیر کچھ کیے ے روانہ ہو گیا بھر میں نے کال کی مسلسل کال پر بات کی آرہم سے ہے محت نہیں کر ملتی اگر کروگی نھی تو جھوٹی مجھوٹے عہد و پیال تشمیس کھاؤگی اور میری طرح ہے اے حجوز دوگی وہ مجھے بے و فاہر جانی کہتار ہامی سب کھے تی ربی اگر میں اس کے شینے پر اس سے ملنے چلی جاتی تو یہ باتیں سنانہ پرنی خیر پھر سرور بھائی کی کال آئی میں نے سب مجھ کیا تم آرتنی سے مجی محبت نہیں کر ستی میری محبت ہے شامد اور میری محبت ایبا کیے کر علی تھی سرور بھاتی بس بہی الفاظ کہتار با کہتم کسی ہے بیار نہیں کر عتی پھر دوسرے دن شامہ نے کہاتم حسین

بھائی ہے ملنے جارہی تھی اور اس بہانے شاہرے بعی فل سکول کی بچھے کا پنہ تھا کہ میری خوشیوں کولسی کی نظرلگ جائے گی اور ساری زندگی این خوشیوں کا ماتم مناؤں کی بھر میں شام کو بھٹی گئی ہے ہے کی جلی اور شاہد ہے بھی بات کی پھررات کوشام نے مجھے اکیلے میں ملنے کو کہا میں نے انکار کردیا کیوں که میں نہیں جا ہتی تھی کہ میری عزت ابرویر کوئی غلط داغ کیکے میرے خاندان کی عزت شہرت فاك ميں لى جائے ميرے والدين كا شرم سے س جِمَل عانے میرے بھائی معاشرے میں اشخے منعنے کے قابل ندر میں مجھے۔ب کی عزت شہرت کا مان تھا میں لڑکی تھی و د مرد تھا محبت کے حیصا نسے میں کوئی غلط کام ہو جائے ساری زندگی کا پچھتاوہ جب جائے میں عزت دارار کی تھی رات کو باہر نکلنے كا سوت بهي نبيل سنتي هي از كي جب گفتر كي و ملزيار کر جاتی ہے تو وانہی گھر کے سارے راہتے بند ہو جاتے میں عورت کا سب کھے جارو بواری کے اندر بی ہوتا ہے گھر سے باہر جانے والی او کی نہ معاشرے کی رہتی ہے نا اینے مال باب بہن بھائیوں کی رشتہ داروں کی ہوتی ہے بدنای کی ذلت اس کے نصیب ہو جاتی ہے میری تربیت ایک پڑھے لکھے خاندان میں ہوئی تھی میں کیے اینے باتھوں ہے اپنے خاندان کی عزت کو محبت کے نام برقربان کر علی تھی ہاں محبت میں ضرور اندهی تحی این احیانی برانی کا راستنهیں بھولی تھی اب اپنی از ت میرے ہاتھ میں تعمیل کھو جی کر علی تعی ۔

ا بن عزت کوشامد کے ماتھوں محبت کے جوش مِن با ما أَ رَعْتَى عَن بِهِ السِّي حَبُّ كَيْتِ مِين كِيا المابِ ر نے کو محبت جوان ہوتی سے کیا محبت کے سی بھی افسانے میں ایسا لکھا ہے کہ مجت ایسے ایسے موذیر ہوتی ہے جس کی کوئی منزل مقصود نہیں

جواب عرض 148

تجعنور

RSPK.PAKSOCIETY.COM

عبت کے فیلے کریں موج سمجے کر کریں اپنی عزت ابرو برداغ ندآنے دیں انسان کی عزت اپنی ہا ہاتھوں میں ہے جاہے وہ قدر کرے یانہ کرے امید ہے کہ یہ کہائی آپ کو ببند آئی ہوگی۔ اپنی آراہے مجھے نواز کے گا۔ میں کہاں تک کا میاب ہوا ہول۔

> اب کے یہ بارش خوب بری ہے اب کہ یہ بادل کیا خوب کر ہے ہیں ان بادلوں اور بارشوں سے دکھیے اب کیا کہانی جی

ان ہے میں نے کہا کس کو مانگتے ہود عاض اس نے کہا کسی کو محردہ تم نہیں ہو

اک از کی جو تنہائی میں مرتی ہے عبائی میں جیتی ہے تنہائی میں روتی ہے مختل میں وہ ہنتی ہے دوائز کی بہت ہی انہی ہے وہ بیار انجی جھے کرتی ہے وہ خفاجی جھے ہے رہتی ہے جھے ہے تا اگر تی ہے دوالیا کیوں کرتی ہے سمیراتم الیا کیوں کرتی ہو

> ووہمی کیادن تھے اشماب نہ کوئی تم تھے نہ کوئی یاد اب تو یادی مجی میں بے صاب اور تم مجی مجرے میں

مجھے ٹم کا پیائبیں تعایار و دوست جب چھوڑ مرکئے تو ٹم کلا حساس ہوا دوست جب چھوڑ مرکئے تو ٹم کلا حساس ہوا تم حسین ہو بہت خوبصورت ہو ایں لیے اپنے آپ پرغرور کرتی ہوتم کوائی خوبصورتی پرفخر ہے تا کار کردیا ہے تا تکار کردیا ہے تا کار کردیا اس پاکل کو کیا ہے کہ جس کس طرح اپنے او پرفخر اور غرور کرتی ہوں مجرمی نے کہا۔

مانا کہ ہم حسین ہیں تیری نظروں میں شاہر
کتنا حسین بنا دیا ہے تیری جاہت نے
اے کون کے جیسا کہ تم سوچتے ہو دیسا بی
کی نہیں شاہر تم نے میری جاہت میرے بیار کو
سمجھنے کی کوشش نہیں کی میری الفت میری مجت پر
یفین نہیں کیا میری عزیت میرا سب کچے تھا میرا بیار
سیا تھا میری رگ رگ میں تم ہو پھر پچھ دفوں تک
بات نی کی پھر پچھ دنوں بعد شاہد نے کہا۔
ترتم شادی کرلواللہ تعالی امچھا جیون ساتھی

وے گاجس ہے تم بہت خوش رہوگی۔ مجھے بڑا دکھ بواکل تک جومیرے لیے اپنی جان دینے کے بے فاضر تھا آج وہی تھی جھے سے کہدر ہاتھا کہ شاوی کرلووہ بھی کسی اور سے جیسے وہ جھے ہے کوئی رشتہ بھی ندر کھنا جا ہتا ہومیر عاس کی ہاتوں پر بے تحاشہ رور ہی تھی نمیں اسکے بغیر کیے جی عتی ہوں اس کے بغیر میرا کیے گز ارا ہوگا دہ کال بندكر كے چلا كيا مجھے اكيلا چيوز كربمنور ميں نه جينے کی امید ہے نیمرنے کی تمنابس اس کا انظار ہے جوچھوڑ کیا شاید بھی اوٹ آئے میری زندی میں۔ قارئين كرام اب آپ بى خود فيعلد كري مِن كيا كروں اسكے بغير أيك بل بحى نبيں اسكيے گزر ا جاتا ا ب آپ ہی کوئی راستہ تلاش کریں اور مجھے يتا نمي كركون بے وفايے كون وفاير ست . قارئین کرام بیمی میری فریند کی خاله کی كہانى اس ميں آب كے ليے سبق ب ك بليز جو بھى

جواب عرض 149

تعنور

### مم عاسفي تنبرا -- حرير - د ابعد ذوالفقار يشخو بوره

شفرادہ بمائی۔السلام علیم۔امیدے کرآب خیریت ہوں گے۔ میں آئ مجرای ایک نی تحریر محبت کے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میری یہ کہانی محبت کرنے والول کے لیے ہے بیا یک بہترین کہائی ہےاہ بڑھ کرآپ چونلیں محکمی سے بےوفائی کرنے سے احر از کریں مے کسی کو چے راہ میں نہ چھوڑیں مے کوئی اپ کو بے بناہ جا ہے گا مرایک صورت آپ کواس ے محلص ہوتا پڑے اوفا کی دفا کہانی ہے اگر آپ جائیس تواس کہانی کوکوئی بہتری عنوان دے علتے ہیں ادارہ جواب عرض کی یائی کو منظر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شام لرداروں مقامات کے تام تبديل كرديئ بين تأكيس في ول على نه مواور مطابقت محض اتفاقيه موكى جس كااداره يارائش ذمه دارميس بوگا۔اس کہائی من کیا کھے ہے یو آپ کو پر صفے کے بعدی بنة مطے گا۔

بہو جائے تو دی جاؤ۔ سسر کا حکم بھی ایں الیلی جان کو ہی بجالا ناتھا ی ابواجعی لائی ہوں\_

جی چاہتاہے اٹھا کر اہاہر بھینک دوں جب دیکھورونے کے سوا کوئی کام نہیں تمہاری طرت تمہاری بٹی کو۔ ۔

علی پلیز۔میری ہی نہیں یا کیزو آپ کی جعی بني برايك مسخرانه نكاه ذال كروه غالبامال کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ رانیہ طائے کی ٹرے کے کر جب درواز ہے تک گئی تو گویا سسر کی آواز نے اس کے قدموں برففل لگادیا۔ ایک ایک کر کے نچانے کتنے آنسواس کے کرتے میں جذب ہوتے

علی چر میں اور تیری اماں اب بر حامیے کی والمزيرين رانيه مارے وجودے ي كمانى ب

تیری امال کے سامنے آج میں نے جب

ارے سی ہو۔ رانیہ کہاں روگی ہو مرے موزے میں فررے

تم جیسی بے عقلِ اور ان یز ہ عورتوں ہے امید بھی یہ بی کی جاعتی ہے کہ جن کو اپنی ذمہ داریاں بوری طرح خوش اسلولی سے بھانامھی

آئی ایم سوری علی موزے آپ کے کویٹ ے قدرے فاصلہ برر کھ کر کی ہوں بہنا تا بھول کی وہ مجی طنز کئے بنانہ رہ کی۔

ہو بوشف اب ہمیں زبان درازی کس نے سكها دي ہے آئندو اگر ايبالہجير كھا تو تنہيں فارغ كرنے بيں ايك منث كا وقفہ بھى تبيں لگاؤں كا۔وہ دبت كرره جاتى ادر بميشه كى طرح آج بھى اسے یا گیزوکی دجہ سے خاموش رہنا پڑا۔

ار ے رانومیری دوائی کہاں رکھی ہے جی امال ابھی آئی ۔ بھاگ کرساس کو دوائی

جواب عرض 150

غم عاشقی تیراشکریه

جوري 2015



يبنا ہوتا تو زياد واحيما لگنا تھا۔ ادِ وِ آئی کی ۔ تُو آپ کے علی بھائی نے کہا پھر تو واقعی مینیج کری لوتو بہتر ہے۔

آ بی تم مجمی ۔وہ چلانے کے ہے انداز میں

او کے او کے رونے کی ضرورت نہیں علی مداق کررہے ہوں کے میری بہن تو لا کھول میں

ایک ہے فنکشن سے واپسی پر رانبہ تقریبا آ دھا محنثہ شیشہ دیکھتی رہی کیا میں بالکل بھی اس قابل نہیں کہ علی مجھے ایک نظر ہی ویکھ لیتے۔ آنسوؤں کا پھندہ جیےاں کے تکلے میں چنس کررہ گیا۔

نائس لو کتگ علی کی آواز پر میں نے چو کے كرديكها ـ كاش آب جمه سے مخاطب ہوتے على كو غاله ہے ناطب دیکھ کر ہیں اب بینج کررہ گئی دونمبر میں دیوا تیری سومنی کٹ واک بنو وہ شاید اور بھی کھے کہتے میں جا کر منہ وحونے لگ کئی۔ بحر کو بتاتے ہوئے وہ ایک بار پھرے رونے لگی۔

اور یتابلیواٹ ۔ بارات کا ٹائم ہوگیا ہے جلد جلدی تیار ہو جاؤاوراب کسی ایسے انسان کے لیے مت ردیا جس کی نظر میں تمہاری اور تمہارے آنسوۇں كى كوئى قدرد تىت نەجدوە صرف اثبات میں سر ہلا کررہ گئی۔

کیاتم مجھتی ہوکہتم میرے قابل ہو۔وہ اس قدر ہلک ہر دال کررہ کی۔ میں تم سے کچھ ہو جھ ر ماہوں کیا تم پیدائتی منحوس ہو یا پھر یہ انہوتی ميرب ليے ہے بي ۔ وو دل برداشتہ اسے بے چین نظروں سے دیمتی رہی کہ کیا منہ دکھاتی اسے كتي بي -

اس نے بائیں جانب تھو ککر تحمکا نداز میں است فاطب کیا تھا۔ جائے کا کہا تو رائیہ نے مجھے موسو باتیں سنا نمیں بیٹائم کوشش کر کے ہمیں یا ہر بھیج دو جارے مجیتیج رضوان کے پاک ہم ادلا ہاؤک میں رولیں

ابو جائے بن کی ہے ایک اچنتی کی نگاہ ان کے چو کئے ہوئے چیرے پر ڈال کر وہ ملسر باہر حاچی کی۔

چٹاخ ۔ علی غضب ناک ہور ہاتھا یہ مس انداز من جائے ویے کرآئی بدسلقہ عورت۔اس قدرز ورہے مارا گیاتھیررا نیاہے حواس برقرار نہ ر کھ مکی کیکن انجمی تو بہت ہے تم اور جمی سہنایاتی تھے

رانیکانام اس کے ابانے رکھا تھاوہ قدرے گورے رنگ کی ایک متوسط کھرانے میں پیدا ہوئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ پروان کے ہتے جا ہے وہ انجانے میں اپنے ول کی دینیا بسامیٹی تھی اسے ا بی خاله کا بیٹا آرز وزندگی اور خلیق مقصد ِلگناعلی عمر مں ہے رانیہ ہے یا تج یا جوسال بڑا تھالیکن رانیہ کے لیے اس کی یا دول میں اس کا ہمسفر وہی تھا اس کے خیالوں کا حکمران دی تھالیکن کیافرق پڑتا تھا اے عشق تو ہو گیا تھا وہ اس بات پر رب کریم کا شکریہ ادا کرتی جب مجمی کسی فنکشن میں لڑکا یا کوئی الرك على كى خوبصورتى كوسرات است كيابية تعاكد اے نەصرف عاشقى برشكر ساداكرنا تغايا چوقم عاشقى

سعدية تم كون روري بو-رانی آئی دیکھو ذرا میرے کیڑے بیارے تہیں ہیں۔ اور یا کل از کی کس نے ایسا کہ ویاتم ہے ویموتمبارے شرارے کے مطرتو بوری مہندی یں سی ایک کا بھی نہیں ہوگا۔ علی بھائی تو کہدرے تھے کہ تمہاری آئی نے

جواب عرض 152

غم عاشقی تیراشکریه

جوري **2015** 

دل اشے ہوئے ہاتھ آج بھی سب بھی کے لیے قالیکن محبت بجرے دل سے نہیں حقارت سے

ایرب میں نے علی مرتضی کو مانگا تھا میں نے محبت کی تھی پاکیز و محبت جہاں صرف میں تھی اور میری یاووں میں بسنے والا وہ واحد میرے خیل میں میرا ہمسفر ۔ پھرکسی خطاکے بدلے مجھے دہ نہل سکا۔

امی کیااللہ تعالی ہرد عاقبول کرتے ہیں دوامی کی گود میں سرر کھ کر معصومیت سے یو چیر بی تھی۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے دوقبول کر لیتے ہیں اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ان کے بدلے میں اجرال جاتا ہے کہ ہم نے تو ما نگانہ

لیکن امی جان بھی بھی تو الی وعا بھی قبول نہیں ہوتیں جوہم نے رور دکر ما تکی ہوں اور ایک دفعہ پھر خاموش آنسوؤں کوا می ہے چمیاتے ہوئے نجانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔

ہیں ہمرائی صاحب میری دوی بیٹیاں ہیں میں ان کوغیروں میں بیانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ابو کی آواز ٹی دی لا وُنج تک آر بی تھی۔ علی بیٹا مجھے بھی پہند ہے بیآ داز ای کی تھی۔ رانبے کی آ کھے بے یقین خواب دیکی میں آپی جائے کا احساس کتا اجہا ہوتا ہے نہ سعد بیہ کے بو جھنے پر وہ جو تک گئی کہ وہ جوس رہی ہے خواب نہیں حقیقت ہے۔

ہاں سعدیہ چائے جانے کا احمال بہت پرکشش اورسل کش ہوتا ہے اب دیکھ جیسے میں نے علی کو چاہا اور اب پانے بھی جاری ہوں دیکھ اللہ نے میری فریادی لی ہے وہ مجھے مل جائے گا اور جب بھروہ مجھے چاہئے گا تو میں محبت ہے لبریز ہو جاؤں گی۔ یا در کھنا جس دن تم نے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو اس کھو کے لیے تنہارا دا خلے مینوع ہوجائے گا۔

آ ہے۔ گئنی ازیت ناک ہے بیرات۔
کیا اے بی سہاگ رت کیا جاتا ہے اس نے
تاسف ہے سوچا۔ دہ ذلت کی چھینٹیں اس کے
دجود پر ڈال کر باہر جا چکا تھا۔ اس نے اپنی پوری
زندگی میں بس علی کو ما نگا تھا مجرد کھی سیات کا تھا علی
تواسے لی بی گیا تھا۔

ہائے سویٹ گرل علی کی آواز پر جب رانیہ نے بنٹ کرد یکھا تو اے اپنے قدم ساتویں آسان پرمحسوں ہوئے۔

ہائے۔ بے بیٹین کے عالم میں ووصرف اتناہی تہہ کی ۔

وہ۔ یلی۔۔وہ علی۔ ای نہیں ہیں۔ اوہ خالہ کمر برنہیں کیا چلو پھر بھی تھبرانے والی کون تی بات ہے جھےتم سے کام تھا۔ ک۔ک۔کیا کیا کام تھا۔ چلور ہے دوا بھی ہے تم سے کام کروانے لگ

گیا تو اچھانہیں گئےگا۔ پھر سمی خدا حافظ۔
وہ تذبذب کے عالم میں کھڑی رہتی اگر
سعد بیدا ہے ابھی بھی ہلا کر نہ کہتی۔۔۔ آبی میں
تہہیں تین بارآ وازیں دے چکی ہوں کہاں کم ہو۔
نہیں چھ نہیں جھے چن میں کام ہے بس ادھر
ہی جاری تھی۔

یاالنی بر مجھے معاف کردے۔میرے مولا میری خطا میں معاف کردے مجھ پر رحم کردے یااللہ مجھے یاالنی مجھے ۔۔ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔کانیتے ہوئے لبوں سے کی جانے دالی فریادیں آٹھوں سے بہتے پانی خوف سے لبریز

جواب عرض 153

غم عاشقی تیراشکر بیه

جور ک 2015

النظاتوشا بدو وفراموش کرگئی می می من می چوچولا النظاتوشا بدو وفراموش کرگئی می بیٹا کیاسوچ رہی ہوا می رانید کے پیلے پڑتے چرے کودیکھا جہاں بہت دور انگینیاں نظرآ رہی تعمیر

نہیں کونہیں ای مجھے آپا ہر فیصلہ منظور ہے امی اُس کے سر پر مجت سے بھوسہ دے کر دعا کیں دی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لکیں ادر رانیہ وہی پر بیٹھی علی کی بادشاہت کا ہمنو ا بنے کے خیال سے محوہونے گئی۔

آ بی کالبنگا کہاں ہے سعدید کی آ واز پر اسطے بعد ابو کی آ واز

سعدیہ بانی بلاؤ بیٹا مہمانوں کو پوچھو کچھ اور پاہے۔۔ بیخال تھیں۔

چاہے۔۔ یہ خالہ محیں۔ عباس صاحب رخصتی میں تعوز اوقت رہ گیاہے آپ اپی بنی کو بلوا میں پارلر سے میہ تایا ابو بولے تھے ہر طرف شور اور خوشیوں کا ہنگامہ ہر پاتھا اور آخر نکاح کی گھڑی آئی گئی تھی۔

آپ کوعلی ہمدانی قبول ہے اس نے ایک بار پھر ہمدانی کے نام کونظر انداز کیا تھا اور قبول ہے قبول ہے کہ کرعلی کے سنگ روانہ ہوگئ تھی اور پھر ایک ایک کر کے سازے خواب ریزہ ریزہ ہوتے گئے اے علی مرتضی نبیل بلاتھ اور اس نے علی مرتضی کوتو یا نگائی نبیس تھا اس نے تو ہمیشہ علی کو ما نگا تھا اور اسے علی ال گیا تھا۔

آج اس کادلیمہ تھالیکن گھر کا ہر فرداشک بار تھا عباس صاحب سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اے کیا ملا تھا صرف د کھ۔

ابوزندہ تھے تو جسے دہ بھی زندہ کلی تھی اور ان کے جاتے ہی خوشیال بھی جسے روٹھ گئیں تھیں رانیہ پلیز چپ ہو جاؤ آج ابو کو گرزے ہوئے تیسرا دن ا پی بتا کی دولیا سوچے لک کی ہوائی ہے ہاتھ میرے چہرے کے آگے لہراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میں یمی سوچ ربی تھی کہ واقعی چاہئے جانا بہت دلفریب ہوتا ہے۔ آئی احمد بھائی آئے ہیں ۔ معدیہ نے کچن سے آواز لگائی۔

احمد علی کا چھوٹا بھائی ۔۔علی سے وابستہ کوئی بھی رشتہ ہواا ہے تو سوچ کر ہی تقویت ل جاتی۔ آ وُ احمد کیا کھا وُ گے۔ا چار گوشت بنار ہی ہے ہماری سویٹ سسٹر۔

مبیں نہیں رانیہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے اصل میں مجھے خالہ سے بات کرنی ہے ای نے پیغام بھیجا ہے میں ایک بار پھرانی خوش رنگ دنیا میں پیول چننے برحل کئی میں اور احدای کے کمرے کی طرف جارہے تھے جب ای کی آوادین کراحمہ مجھے اور میں اے دیکھنے گئے۔

ارے نہیں کی نضول رسم کی ضرورت نہیں۔
جی تی عباس صاحب کے خیال میں بھی
سادگی سے سکلے ہفتے زخصتی کی رسم کرلیں مے کیوں
کرڈاکٹر نے منفقت سے منع کیا ہے عباس کو۔۔۔
ہاں جی بالکل نمیک کہا ہے رائیہ سے ملی کی
ہات کرلوں گی آج او کے ہائے۔
ای فون بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ جھے د کھے کر

ان کے چیرے کے رنگ بدلنے لگے۔ امی جان کیا بات ہے میں جودل ہی دل میں خوشی سے پھو لے بیس سار ہی تھی تو ای سے یو چیولیا ارے بھائی کیا جلدی ہے بتا دیں کی خالہ آپکواحمرآ نکھ میں شوخی لے کر بولا۔

جاؤران بناتم جائے لاؤامی نے احمد کو محورتے ہوئے عم صادر کیا۔

احمد کے جانے بی ای نے دانیے کو کھانے کی معلی برمختمر بتایا کہ تمہاری پھو پھو نے علی کے لیے

جواب عرض 154

غم عاشقی تیراشکریه

جوري 2015

طرف می ای کو پرسکون دی کروہ قدرے کر وہ جمرانی ہے اُن کے پاس دیکے کمل کے گداز تھے پر بیٹر کئی۔

امی ایک بات پوچیوں اس نے مغبر مغبر کر الفاظ ادا کئے ۔ انہوں نے آئیس کھولے بغیر ہی اثبات میں سر ہلا دیا تعا۔

امی آپ کوعلی ہدانی کے اس نیسلے نے کوئی تغیس تو نہیں پہنچائی دوایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ گئی۔۔۔

نہیں۔۔امی نے ایک تک سے جواب دیا۔ اور پھر خود ہی اس کے اندر کی خاموثی کوتو ڑا تھا انہوں نے خو دہی بات جاری رکمی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور بات علی مرتقنی نے پت کروایا ہے۔

آور آج بی علی تنہارے لیے کوئی پر پوزل لا رہا ہے اور ایک بار پھرتمہارا گھر آباد ہو جائے گا انشاء اللہ تم ماضی کی تمخیوں کو بھول جاؤ گی تم جاؤ آرام کر دعلی آتا ہی ہوگا۔

د بنی ائیر پورٹ پررضوان جو کہنے کوا باس کاشو ہر تھا اس کے ہمرا دئی زندگی کا آغاز کرنے جا ری تھی پاکیزہ کو قبول نہیں کیا گیا تھا وہ خاموثی تھی ادراب اے ہمیشہ کے لیے خاموش ہوتا تھارضوان اسے پاکرخوش تھا وہ جوش میں اسے اپنے ماضی کی یادیں بتار ہاتھا۔۔۔۔

تمہیں ہا ہے رانیہ می اللہ کے بعد علی کاشکر گزار ہوں اگر دہ میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میں کنوارہ ہی دہ جاتا۔ ہا ہا ہا۔ اور پھر خوشی ہی فضاء میں قبقہہ بلند کر کے اس نے ایک بار پھرا ہی ہات کو ممل کرنے کی سعی کی۔

تم بھی بڑی شے ہو یار تہیں ماصل کرنے میں مجھے دی سال لگ کے تہارے مجو بھا

تعااور على مرتضى بى تعاجوا سے سلى د سەر ہاتھا۔
و و كيول رانيہ كومجت سے لبريز تسليال د ب
ر ہاتھا دو مجمى سمجھ بى تبين سكى آخرا سے اپنے كمر آنا
بى پڑا تعاادرو ، أكى غير متوقع طور پر يہال كى نے
اسے دو بول سلى كے بھى نہ كہے تھے كيا يہ أسكى سكى
پيو پيو تھو ميں اُسے كس مناه كى سزال ربى تمى
اور بابى نبيں كہ كب تك اسے ميرز اجملنى تى ۔

آپ کیلئے جائے بناؤں سردی محسوں کرکے
اس نے پوچھاتھا پھر وہ ہی سردلہد پھروہ ہی ہے
مبری وہ کٹ کررہ جاتی جب اس نے گھر میں خوش
خبری سائی تب بھی لہجے ویلے ہی کاٹ دار ہے
اور پھر پاکیزہ نے جنم لیاجیئے دیکھ کرای سعدیہ
اور وہ خود خوش تھی اور کی کے چبرے پرخوشی کا کوئی
تاثر تک نہ تھا۔ وہ زوردار تھیٹر جواس کو بغیر کی خطا

علی میرے یفین کریں میں نے بھو بھائی ےاپیا کھونیں۔۔

بگواس بند کردایی درنه اس کوکوژا کرکت سمیت اُنٹھا کر باہر بھینک دوں گایادر کھنا

بوتم بوتم بوتم این you shut up بوتم بوتم بوتم بوتم بوتم بی نو تمهاری کرنو تو سکا بنیجہ ہے مجمی وہ اپنی کمل کرکے جا چکا نیما وروہ بے بیٹی کے عالم میں بس اسے جا تا ہواد کیمتی رہ گئی۔

کیا میرے کی کے ساتھ غلط تعلقات تھے بھی نہ تھے والے طوفان کواورائے اندر کی ویرانیوں کو موجی روگی وہ تو جائی بھی نہیں کہ کون سارازافشا ہونے والا ہاس کی آخراس کی تکھوں سے بہتا پانی اور ذلت آمیز چھٹوں سے آلودہ وجودوہ بس اتنا جانتا چاہتی تھی کہ آخراس سے کون می خطا سر ذرہوگی ہے جسکی سرانے اُسکے وجود کو چھلنی کردیا تھا۔

آج کتنے ہی دنوں بعد دوای کے کمرے کی

غم عاشقی تیراشکریه

جواب وض 155

آپی پلیز پھو پھوتم ہے ملنا جا ہتی ہیں دوسری طرف سعد بیالتجا کر رہی گئی۔ اس نے سعد بیکوسوچ کر بتانے کا کہہ کرفون رکھ دیا تھا اور پھر رضوان کے اصرار پر وہ پاکستان پھو پھو کے گھر پر تھی مجھے معاف کردو۔ رانیہ۔ لیکن پھو پھوآپ کی خطا ہے کیا۔ وہ تذبذ ب

من نے تمہاری ماں کو دکھ بہنچانے کے لیے بیسب کیا تھا مجھے معاف کر دو بیٹا میں نے جان ہو جھے معاف کر دو بیٹا تم مجھے معاف کر

میں نے آپ کومعاف کردیا پھو پھو اور پھر پھو پھو اور ان کے بعد اس کی اپنی جنت بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی احمد ادر سعیرید کا رشتہ ہے کر کے ای بھی اس دنیا کوچھوڑ کر چلی گئیں تھیں اور ایک بار پھروہ و دیرانیوں کی دہلیز پڑتی ۔ مما پلیز مجھے یہاں سے نے جا کس پاکیزہ کی التجاہ پر اسے ترس آنے لگا تھا رضوان تمہیں ہرگز پر داشت نہیں کریں گے جان ۔

میری بنی اللہ تمہارے نصیب الجھے کرے پتا نہیں تمہارے نصیبوں میں کتنی ٹوکریں یاتی ہیں۔ سعدیہ کی رفعتی کے بعد پتہ نہیں تمہیں کہال رہنا ہے ہمارے ساتھ رہے کی ہماری بنی ایک دن کھلے در دازے سے رضوان اندرآیا تھا۔ باتمہر حواکر دورا کیز دیسے معانی یا تک رہاتھ

ہاتھ جوڑ کروہ پا کیزہ ہے معافی ما تک رہاتھ اور پھر خود جا کر سعدیہ کی رفعتی کے لیے ایے ٹیا پٹک کروائی۔ سعدیہ احمد کے سنگ رخصت ہوگئ تھی وہ تینوں زندگی کے اک نے سنر پر چلنے تھے مما پس ان کو کیا کہ کر بکاروں۔

اور پھو پھوکوتمہارے خلاف کرنا بھی ایک مددر ہے کامشکل کام تھایار علی نے بہت مشکل سے تعبوریں تمہا ہے سسرال تک پہنچائی تعیں ۔۔۔ تمہا ہے کچے تو بولو۔

علی مرتفنی نے آپ نے اتی مددی۔
اوہ یہ تو تمہیں بتایا بی نہیں علی فا نقہ کود کیے کر
بی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور جھے تم تک چنچنے کے
لیے اس کا سہارا بی کارآ مدلکا اور فا نقہ میری لاڈلی
اور اکلوتی بہن کا رشتہ اس شرط پہلے طے پایا ہے کہ تم
جھے مل کئی ہواس کے اندر پچھٹوٹ کیا تھا رضوان
ابھی بھی بول رہا تھا مگروہ میں نہیں رہی تھی۔

ہیلو۔ رانیہ تھیک تو ہو۔ پلیز مجھے ریٹ کرتا ہے۔ او کے تعیک ہے تم آ رام کروکل ملتے ہیں وہ کرے کی بتمیال بجما کرشب بخیر کہد کر سومیا تھا تکر شایداس کی نینداڑ گئی تھیں۔ شایداس کی نینداڑ گئی تھیں۔

اس کے گانوں میں آ واز آئی پرسوہمیں بازار جاتا ہے فائقہ کی ایم ایس سی کمپلیٹ ہوگئی ہے اوروہ آربی ہے

اس کی شادی کی ساری شاخگ تم کوی کرنی ہے اور پھر ایک ماہ بعد وہ اپنی آنگھوں کے سامنے اپنے جی ہاتھ رواند کر دیا جس کے ساتھ رواند کر دیا جس کے سنگ رفصت ہونے کے ہزاروں خواب اس نے اپنے لیے دیکھے تھے۔

على مرتفعی تم نے میر سے ساتھ کیا کردیا۔

اپنی خوشیوں کو پانے کے لیے تم نے میر ب

سرکی جادر جھے سے چین لی لیکن کیوں وہ جب کوئی
جواب نہ پائی تو بس خاموش آنسور وکر چپ ہو
جاتی تھی وہ زندگی کے مجموتا کر کے اب اسے
گزار نے میں قیامت محسوس نیں کرتی تھی کہا کیا۔

بار پھرا ہے یا کتان آنے کا کہا گیا۔

غم عاشتی تیراشکریه

جواب فرض 156

2015 33:

copied From Web

غزل

تم نے تو بہار کو رخ ہے ہوا الا میں نے خوال کو اپنا مقدر بنا لیا اگر تیرے دم ہے بی میرے چین میں بہار تھی تہ کہ کی گر اور نے آ لیا قدموں سے دھول بن کر جو لیٹنے لگا میں کہ اوائی کی میں کافا ہم کی کیا اوائی کہ پہلو میں فیر کے کہ بہلو میں فیر کے رکھا مجھ کو تو اپنا چہرہ چھیا لیا ہم بھی تیرے پؤس میں بی رہے تھے ہم نیس بہم بھی تیرے پؤس میں بی رہے تھے ہم نیس بہم بھی خوش نصیب ہے میری نگاہ می دو اپنا تو یہ اصول ہے میری نگاہ می جس نے تم حیات کو دل سے لگا لیا جو تم دیا کی لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا جو تم دیا کی نے وہ اس کے اٹھا لیا تو یہ اسول ہے جہاں میں آگ

غزل

بہت جلد رانیہ نے خدا کا لا کھ لا کھ شکر ادا کیا کہ خوشیاں میری منتظر ہیں اب وہ سنر پر روانہ ہو گئے تھے بطا ہرتو بیسنر دین کا تھا مگر در حقیقت یہ خوشیوں کا سخرتھا۔

غزل

اپنے چرے کو اپنے بی اشکول ہے دھو لیتے

ہیں ہوجائے دیرتو منزل کو کھودیتے ہیں
اپنے جیون میں نہیں بایا بھی کوئی سایا

ہر بار آس کے پودے کو بو دیتے ہیں
آج تک بچھ نہ دیا مجھ کو ان عزیزوں نے
جو ماگوں ملتا نہیں جو نہ ماگوں تو دیتے ہیں
اب تو چران ہوں میں جون کے زالے کھیلوں

ہملاؤں میں کیے گزرے ہوئے ماضی کو کرن
بادآتے ہیں وہ لیح تو رو دیتے میں
بادآتے ہیں وہ لیح تو رو دیتے میں
بادآتے ہیں وہ لیح تو رو دیتے میں
بادآتے ہیں وہ کیے گزرے ہوئی

غزل

جس جھلے ہیں سمی سپنے آ اس سے بو چھ لوتم

مب چھوڑ گئے اپ اس جہاں سے بوچھ لوتم

مرجھائے ہیں قسمت کے کلشن کے جمی بودے

نہیں شکواہ بباروں سے بوستال سے بوچھ لوتم

مشکل سے میراجینا ہرسانس اگلی ہے

مشکل سے میراجینا ہرسانس اگلی ہے

مشکل سے بیراجینا ہرسانس اگلی ہے

مشکل سے بوچھ لوتم

ان سار سوالوں کومہر بال سے بوچھ لوتم

ان سار سوالوں کومہر بال سے بوچھ لوتم

کشور کرن بتوکی

غم عاشقی تیراشکریه

### کون بے وفا

#### - يحرير - عابد شاه - برانواله - 0300.3938455

شنرادہ بھائی۔السلام ولیکم۔امید ہے کہ آپ خبریت ہے ہوں گے۔ آپ کی دکھی گری میں آج پھرایک سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سٹوری حقیقت پربنی ہے امید ہے کہ آپ اے جلد شائع کر کے شکریہ کا موقع دیں گے میں نے اس سٹوری کا نام ۔امتحان ہے زندگی۔رکھا ہے بیا بک ایسے انسان کی سٹوری ہے جواب بہت ٹوٹ چکا ہے کا مران کی خواہش ہے کہ اس کی کہائی جلد از جلد جواب عرض کے صفحات کی زینت ہے قار مین دعا کریں دہ زندگی کی طرف لوٹ آئے امید ہے کہ قار مین کو یہ کہانی بہت پیند آئے گی۔

ادارہ جواب عرض کی پائیں کو مد نظر دیکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شال تمام کرداردں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یارائٹر ذمہ دار نہیں معلم اس کے اللہ میں کا سکو سے انداز کے میں جوز سے اس میں میں جامع

ہوگا۔اس کہائی مس کیا مجھ ہے رہو آپ کو پی دھنے کے بعد ہی پہتہ چلےگا۔

کیونکہ مجھے کسی کی فکرنہیں ہے گھر میں سب مجھ سے

ہمت پیار کرتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں سے

میں اپنی زندگی بہت خوشخالی سے بسر کررہی تھی مجھے

دنیا کا کوئی ہے نہیں تھا میں نے آٹھویں کااس تک

تعلیم حاصل کی ہے اس کے بعد میں نے بڑھائی
جھوڑ دی دل مجرگیا تھا۔

ایک دن ہم سب کر والے کزن کے گھر
جارہ ہے تھے وہاں سے واپس آتے ہوئے رائے
میں اچا نک بہت تیز بارش ہونے گئی موسم پہلے ہی
خراب تھا ہم بھیگ گئے آس یاس کوئی ایک جگرہیں
نظر آرہی تھی کہ ہم چند منٹ رک سیس دور تک پچھ
نظر آرہی تھی کہ ہم چند منٹ رک سیس دور تک پچھ
نظر آرہی تھی کہ ہم چند منٹ رک سیس دور تک پچھ
سفر کررہ ہے تھے کافی دور گئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا
سفر کررہ ہے تھے کافی دور گئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا
سفر کررہ ہے تھے کافی دور گئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا
سفر کرد ہے تھے کافی دور گئے تو ہمیں ایک چھوٹا سا
مار آدی ہا ہم نے سوچا جب تک کرتے رہے پھر
جاکر آدی باہر آیا ہم نے کہا

ند لفظوں کالہونکلٹا نہ کتا ہیں بول پاتی ہیں میرے درد کے دوگواتھے دونوں بے زباں نکلے

2015 (1)3

جواب عرض 158

خودداري

اب آب ہارے کمرآ بالازی۔ میں نے کہا تی ضرور آؤں کی اس طرح وہ ایے کمریکی کی اور میں اینے کمر کاموں میں معردف ہوگی۔ ایک کھنٹہ بعد صوبیہ کا تیج آیا۔ میں اپنے کمر چینج کئی ہوں کائی ون کزرجانے کے بعد میں اینے کمر پہنچ تکی ہوں کانی دن گز رجانے کے بعد ہیں اپنے ابوکو لے کرمیو سے کمر جاتی ہوں تعور ی در وہاں رہتی ہوں پر گھر آنے کی اجازت لیتی ہوں آج صوبیکا بھائی گھر میں نہیں تھاای طرح میں واپس آخمی۔ مبع آیی نے لا ہورایے کمر جانا ہوتا ہوتو وہ تیاری کررئی ہوتی ہے اور مجھے بھی ساتھ جانے کا لہتی ہے۔ میں تیار ہوجاتی ہوں پھر میں بھی اپنی تیاری کرتی ہوں ساتھ جانے کے لیے رات نو بیجے اہم نے روزانہ ہوناتھا میں نے جانے سے پہلے صوب وسي كيا كه مين لا جور جاري جول اي آيي كے ساتھ ال كے كر آ كے سے جواب آتا ہے۔ مں نے کہاویے بر موبید کے نمرے میں آتاہ کہ آپ تو جاربی ہوہمارا کیا ہے گا میں نے کہا کیا مطلب۔ مجھے شک ہو گیا کہ یہ صوبہ ہیں ہے میں مجرکال کی آ کے سے کال انسنڈ نہ ہوئی بل جائی رہی نیمر میں دوسری بار کال کی کہ صوبیہ نے کال یس کی تومیں نے کہا۔ تم نے تو کہاتھا کہ موبائل میرے پاس نہیں بوتا ہے بھائی کے پاس ہوتا ہو پھر۔۔ وہ جلدی ہے بولی اب میرے پاس ہے۔ میں نے کہا۔ میں لا ہور جار بی ہوں۔ وہ بولی ۔احیما جاؤ۔اور میں نے کال بند

مافریں کھوریک رکناما ہے ہیں انہوں نے کہا۔ نھیک ہے آ جاؤ ہم ان کے کھر طے گئے ابواوروہ آ دمی آ بی میں باتیں کرنے کھے الله كاكرم جحه برايها مواكدوه ميرے ابوكا نيجر نكلا ابولوگ کافی یا تمل کرنے لگ سکتے۔ ان کے گریس ایک لاک می جس کا نام موبیہ تھادہ میری دوست بن گئی مجھ ہے بہت ساری یا تیں کرنے لگ کئی پھر وہ نجن میں چکی گئی ہمارے لیے جائے کا انظام کرنے اس کے ساتھ میں بھی چلی گئی اس کی مدد کرنے اس نے مجھے کام میں کرنے ویا اورساتھ میضنے کا کہا میں میٹھ گئی۔ مجرہم لوگوں نے جائے وغیرہ کی اتن دریمیں بارش بھی رک گئی تھی ہم نے اجازت جابی اور جانے لکے جاتے وقت میں نے صوبید کالمبر مانگا تواس نے کہا کہ میرے یاس تو موبائل نہیں ہے میں اہے بھائی کائمبردی ہوں اورتم بھی اپنائمبرد ے دو تا كدرابطدر سے ہمارا میں نے اپنے ابو كائمبردے ديا اس نے مجھے اینے بھائی کا تمبردے دیا۔ اس طرح ہم گر آ مے بن گر آ کرموبیاؤسی کیاتو آ کے ہے جواب نبیں آیاتھوڑی دیر بعد جواب آیا ہاں مینی خیریت ہے گھر بہنچ گئی ہو میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا کہ شکرے

ای طرح بماری با تیس ہوئی رہیں دوستی کافی برھ کی۔ایک ون میں نے صوبیہ کو کہا۔آپ بمارے گھر آؤ۔

وہ کہنے تکی۔ نمیک ہے کل آؤل کی سکول سے

موبیه ایک سکول میں یز حاتی تھی اوراسکا بھائی بھی دونوں بیچر یتھے دومرے دن صوبیہ اپنے بمائی کے ساتھ ہارے گھر آئی کافی در جیمی رہی مجر وہ چی گئی۔ میں نے اس کے بھائی کو مہلی بار و یکھا تھامو ہیانے جاتے وقت مجھے کہا۔

ایک بات کروں اگر براند مانوتو ۔

کردی۔ اور تعوری در بعد سینے آیا کہ میں آپ سے

میں نے کہاتم بات توبتاؤ علی بولانمیک ہے تھوڑی دیر بعد علی کامینے آیا آئی لوہومی تم سے بیار کرتا ہول میں نے جواب دیا میں جواب ہیں دی علی کو سین دل میں بہت خوش ہوئی ہوں اتی جلدی مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی جنٹی عید کی ہوئی ہے علی بار بار منع كررے تق

جواب دور . جواب دو میں کہتی ہوں علی میں آپ کوکل جواب دوں کی سوچ کر علی نے کہا۔

تھیک ہے دے دینالیکن انکار نہ کرناکسی کی زندگی کاسوال ہے

میں نے کہاٹھیک ہے پھرکال بند کردیتی ہوں آج میں بہت خوش تھی کیوں کہ میں علی کوخود جائتی تھی ۔جب ہے اسے دیکھا ہے وہ ہمارے کھرآیا تھاانی بہن کوساتھ دوسرے دن پھرعلی کال کرتا ہے میں لیس کرنی ہوں اور بات کرنی ہول علی کہتا ہیر ہے سوال کا جواب دو میں نے کال بند کر کے سیج کیا گئی لو بوٹو کہتی ہوں تو علی خوشی ہے جھوم الفا اس طرح جاری دوستی محبت میں بدل کنی تھی ہماری محبت پروان پڑھتی رہی اس طرح دود ن بعد میں گھر آ جاتی ہوں ویاں میرا دل ہی ہیں لگتا تھاعلی کی یاد ننگ کرنے نکی تھی شام کو میں گھر آ جیجی آتے ی میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ پید کہ میں نے على كال ملائى اوركبا

جناب مِن گھرواپس آ گئی ہوں۔ مجروه بهت خوش ہوااور بولا شكر ہے آب واپس آئي ہو۔ پھر بولا اگر ميں ایک بات کروں تو براتونہیں مانوگی میں نے کہا۔ نہیں آپ کریں بات پر علی بولا مینی میں تم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں بیمیرے دل کی خواہش ہے انکارمت کرنائیں

ہاں کہو۔ میں نے کہا۔ جواب آیا میں علی بات کرر ہاہوں ۔ میں نے آپ سے ایک بات کر لی ہے۔ میں نے کہاہاں کرو۔ کیابات کرنی ہے۔ ووبولا مجمه يو چھنا جا ہتا ہوں۔

میں نے کہا۔ جی ہوچھیں بے کیا بات کرنی ہے۔ علی کہتا ہے کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے میں نے کہا میں آٹھویں یائی ہول علی کہنا کی افسوں کہ اگرتم مينرك ياس ہوني تو ميستم كونو كري لكوا ديتا

میں نے کہا۔۔۔ ٹی آپ کوشکر یہ مجھے نہیں کرنی نوکری ۔۔ پھر کافی دریار کرتے رہے تھے علی میرے ساتھ یہاں تک رات کا ایک نج جاتا ہے تومیں نے پھر علی کو کہا

میں رائے میں ہول سفر میں ہول او کے بائے پھر بات کروں کی ۔توعلی نے کہا۔ تھیک ہے اچھاا پناخیال رکھنا گڈ نائٹ اس کے بعد میں سو جاتی ہوں مسبح ہوتی تو دیکھتی ہوں مویائل کی بل یہ گذیا ئے کاملیج آیا ہوتا ہے علی کا جو کہ صوب کا بھائی ہوتا ہے بھی آ گے ہے جواب دیتی ہوں۔ گذیائث کا پھر دہ مجھے علی کہتا من آپ کوایک بات کہوں۔

> میں نے کہا بولو كينے لگا۔ ہم دوست بن جات ہيں میں نے کہا۔ کیوں بولا۔ویسے بی۔

میں نے کہا تھیک ہے کرلی دوئتی ہم دوست بن جاتے ہیں بلکہ یہاں تک بہت اے مے دوست بن جاتے ہیں ای طرح ہماری دوئ ربی ہم ہرروز ڈ چروں باتی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھرایک دن علی مجھے کہتا کہ عینی میں تم ہے ایک بات کرنا جا ہتا ہوں بہت دن سے کین کرنہیں یار باسوچ ر بابول کهتم جواد دوکی

جوري 2015

جواب عرض 160

FOR PAKISTAN

خودداري

#### بوسف در دی نارووال کی شاعری

یوسف رہے ہیں عمر مجر الزامات کون کہتا ہے ہم کو وفانہیں آتی اسے یہ کہتے ہوئے حیاء ہیں آئی باتھ تہیں افعاتے ہونٹ تہیں ہے وقت کی برسات نے بھگو دیا ليك كراس چراغ مين ضاء نهيم دنيادل يرستون كواحيمانبين مجهتي به جانتے ہوئے بھی ہم کو جفامبیں شدت گری ہے آج مبح مبع بی اور سی طف سے ہوا ہیں آلی جب آرزوهی محبت کی تب عم بی جبتج نے موت ہوں تو قضا سالوں ہے جمع کررہا تھا فقیر جو کمانی بس ایک رات در دازے کو ر کا کی كندمي ـــــ بوسف دردی ناروال

بجر جمك كركرنا سلام يادآتا ہے مي جب بھي ويا عامول صفائي وابسته عاند ستارے جسے ہیں سا رات وابسة ا نی این جوانی کی خوشی میں ہیں ا وابسة جفاستم حقارتیں بے رقی اور عدواتي ميرے ظالم دوست ہيں ايسے ا کیے آلات ہے وابستہ بحل کہیں بھی جیکے گھٹا کہیں بھی حمائ أتحمول كأمنظر موجائ برسات وابسته

ماضی اجیما تھا نہ حال احیما تھا ججر راس آیانه وصال احما تما يونمي نهيس ركها دلجيسي زمانه انجمي تك تراحسن وجمال احجما تما وہ طیش میں پلٹا ہے وفا ہے کون میں مسکرا کے بولا سوال احیما تھا نہیں طامنیں مجھ کو ادھار کی ميرا ملال احيما تما بھے ہیں جی جے بوال دیوائے جن کی بہی رٹ ہے زوال احیماتھا دہ خود بی کرے گا پوسف اعتراض محبت يقين تونبيل ليكن خيال احجماتها عشق میں جو جیتا وہ انعام یادآتا مرى عزت كابونانيلام يادآتاب نی لوں میں سے بھی تو تسکین مجھے تیری آنکھول کا جام یاد آتا ہے سر پہ ہے میرے عموں کی کڑی د حوب محنی **زلغو**ں میں کرنا آرام یادآ تا

# غلام فريدجاويد حجره شاه قيم كى شاعرى

سب دکھا او اوگا بھی سوچا نہ تھا دکھا کے خوبصورت خواب ہم کو پھرخود ہی تو ز دے گا بھی سوچا نہ تھا خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی طرف پھر تنہا جھوڑ دے گا وہ بھی سوچا نہ تھا

ضروری نبیں کہ وہ بے وفا ہوتا ہے وے کر وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو اسیلے میں وہ آپ سے بھی زیادہ روتا غلام فرید جادید حجراشاہ مقیم

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے

ہیں چوٹ عشق کی کھا کر بھی جو مسکرانیں جاویہ وہ لوگ صبر کی میری زندگی کواک تماشه بنادیاای اليي كياتهي نفرت اس كومعصوم دل ہے خوشیاں جرائے مستھادیا اس نے بہت نازتھا بھی اس کی وفایر مجھ کو مجھ کو ہی میری نظروں سے گراویا خود ہے و فاتھا میری و فاک کیا قدر انمول قفامين خاكب مين ملاديان ئىسى كوياوڭر نا تواس كى فرت بېن ہوا کا جھونکا تبجھ کر بھلا دیا اس نے ا پی محبت پہ بہتے ناز تھا مجھے اس میں ہوگا وھو کہ بھی سوحیا نہ تھا میں نے خود کو بھلا دیا تیری جا ہت تو ہم كو بھلا د ہے گا تبھى سوحيا نەتفا

مبھی آیا د کرتا تھا بھی بریاد کرتا تھا ستم برروز وه ایک نیاایجاد کرتا تھا ز مانه ہو گیا لیکن خبر لینے نبیس آیا جو پیھی روز میرے نام پرآ زاد کرتا برا ہے لا کھ دنیا کی نظر میں وہ تگروہ بیار بھی مجھ ہے بےحساب آج حيمور گيا مجھے تو کيا ہوا بھی ہومیرے لیے خداسے فریاد مجھے اب بھی محبت ہے ای ذات جاوبير ہے جو مخص مجھے بدنام سر بازار کرتا تی تيرے لب ہے جو ادا ہوتے ہيں نصیب ان لفظول کے بھی کیا میں وہاں جا کے تجھے ماٹل لوں گا کوئی بتا دے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں تیری یاد جب حد ہے کزر میری آنکھول ہے تب آنسوروال میں اب کہاں چلا جاؤں اس وَل

جواب عرض 226

ده ملا قاتمين ووقسمين وه ومدي

تیری یاد کے ہر کھے تو ہر جگہ ہوتے

# را شدلطیف صبرے والا ملتان کی شاعری

اس کو دعا کر بیٹھے بد دعا کرتے تیری تصور کو جلانانا ممکن ہے بچھ کو صنم بھلانا ناممکن ہے تیری یاد کے سبارے جی لیس کے راشد سکسی اور کو یانا ناممکن ہے آخري رسم الفت نبھا رہا ہوں تيري تصوريه تجھ كو لنا رہا ہوں ميرے نام ت بدنام كريں جھ كو دنیا والے تیری زندگی ہے بی میں دور جار یا راشد نطیف صبرے والا ملتان اک بات کم ہے بوچھوں بولو یہ حسن میہ جوانی سرکار کیا کرو کے بونٹوں کی مسٹرا بٹ نیپیوخر **یدلوں گا** منظور : وتو بولوانمول دال دوں گ بھول کھلتا ہے گئی کھلنے نہیں دیق روح حابتی ہے تقدیر ملنے نہیں

اور کتنا کرو گے دوستوں بدنام یہلے سے بہت بدنام بیارے ہیں جس کے پیار میں ہم چنتے مرتے اب اس کی طرف کے مارنے اثارے یں سمى بتاؤں اور كسے نہ بتاؤں ميں JE - 1 - 1 - 2 /2 / ونیاسکون کی نیزسو جانی ہےراشد مجھے جاگتا و کھے ٹررویتے تاری وفا کر ہمجھے جا کرتے کرتے یہ کیا کر ہیٹھے کیا کرتے کرتے جس نے سوجا میرے بارے یں امھا کر جنھے برا کرتے کرتے اس نے کیا محبت میں فریب مجھ بھلا کر بینے وغا کرتے کرتے جو وعدول مين حجوثا بهت تھا اہے سچا کر بیٹھے جھوٹا کرتے جس نے رسوا کیا زمانے میں ہم کو بلندر تبه كربينهي رسوا كرتے كرتے جس نے مرنے کی دعا ہم کو دی

آجانا بھی تم شام سے پہلے م کام ہوجائے گا کام سے پہلے میں بھول جاؤں گا میخانہ سافی کا یالوں گا جب تیرے ہونؤل سے جام یرواہ نہیں دنی اکی جو کرنا ہے بیار کا الزام لگائے لزام سے میل ہر ملبح تیرے منہ سے کوئی قسین ب احیمانبیں لگتائس کا کلام تیرے کلام ہے پہلے نہ ملے محبت پرداہ نہیں مجھ کو مید کا فی تیرے نام سے بدنام ہو جاؤں اليانة آئے دن ميري زندگي مي راشد خدانه کرے تسی کا نام لول تیرے حار مواب فرتول کے کنارے اب ہم وحمن کے سہارے میں ہم نے سوجالہیں تھا اینے بنیں زندگی میں مدسب بجیب نظارے

جواب عرش 227

۔۔یاس ملک مسکان جنڈ اٹک

#### عثان غني عارفوالا كي شاعري

عمری گزاری میں نے اپن تیری اور تو کہ مجھے میرا انتظار نہیں جو ساتھ دو قدم بھی طبے یار ہوتا ہے اک تو کہ ہمسفر تھا پر یار نہیں نہ ا میں بھی بھی تو خود کو بھی مار دیتا میراحق ہے کہ میں تھوڑ ااس کود کھ دول میں عابت بھی تو اس کو بے شار بهول خفا رہ نہیں سکتا لمحہ بھر بھی میں بہت پہلے ہی اس کو بکار لیتا بهول وں بھیے اس کے سوا کوئی بھی کا ان نہیں وہ جو بھی کرتا ہے میں سب حساب بهول وہ مجی نازاٹھا تا ہے میں جو بھی کہتا وہ جو بھی کہتا ہے میں جیکے سے بهول عثان غني عارفوالا پاک بتن قبوله

شوق عشق بجهانا بهمي نهيس حابهنا وه ممر خود کو جلانا مجمی نہیں جاہتا اس کومنظور نہیں ہے میری مراہی اور مجھے رہ یہ لانا بھی تہیں جاہتا كيے ال تحق سے تعبير يد اسرار جو کوئی خواب د یکھانا تھی تہیں والمهميس أورول يباحنوانا بمعى تبيس ول مگر نام بنانا بھی مبین جاہتا تیرا گلاتھا مجھ کو تجھ سے پیارنہیں مج ہے کہ کچھے پیار میرا در کارنبیں تیری آناتھی تو نے جو اقرار کیا یر جھ کو تیرے پیارے انکار ہیں منتمجما تفامیں نے بارکو کا نوں کا دسته لیکن جب چل کے دیکھاتو پر کھار یزھ کے جے تورکھ کے بھول کیا وه ميرا خط تها شام كا اخبارتبيس جو نشه عشق بخشا ہے چتم ہار کو ابيا تيري نكاه مين خمار نهيس

اس کی حسرت کودل سے مٹا بھی نہ سكولا و موثر نے اس کا چلا ہوں جے یا مہربان ہو کے بلالو مجھے جاہے بھے یہ مبندی نبیں میری کہ ضطم بخت نے آئے گلا گھوٹاے كەاسى حال دل سناؤں توسنا بھى زهر ملتانبيس مجه كوستم كر ورنه کیاسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا اس کے پہلومیں جو لے جا کے سلا نیندایی اے آئے کہ جگا بھی نہ اس کی حبرت ہے جے دل سے و موند نے اس کا چلا ہوں جے یا



سوچوں کے دھارے کیا جائے ہم ان کے بھلانا یا کس کے وہ اپنے بیارے کیا جانتے بدلی میں ہم سے نگامیں ابنوں نے میں میرے پیارے کیا جانے ووسکو بھی بھی نہ یا تیں سے جاوید غمول کے دھارے کیاجائے ....محد اسلم جاديد فيقل آباد ب چین بہت پھرنا گھبرائے دبنا اک آگ ی جذبوں کی دھائے ربنا جھلکائے ہوئے جلنا خوشبوئے بردے میں بلے جانا شرمائے دبنا اک شام ی رکھنا کاجل کے اک جاندسا آنکھوں میں چکائے کیوں خواب سہانے نوٹ مجھے جس شہر میں بھی رہنا اکتائے

ادر دموی کے کھیتوں میں اگتی یہاں جب مجع آتی ہے تو شب کے تارے سینے راک کے ایک ڈمیر کی صورت میں ڈھلتے آ تھموں میں پھیتی دسمبر اب کے آؤ اپنول کو جب تنها ہوں میں تو کوئی ہو جھ نہیں حال دل میرا ہمیشہ جوڑتی تھی کچھ رشتوں کو تمر اب رشتول کو جوڑتے جوڑتے اس حسن خود بی نوٹ گئی ہوں ہم درد کے مارے کیا جائے جیتے یا ہارے کیا جائے ہم رات کوآنسو بہایا کرتے ہیں وہ دکھ جارے کیا جانے کیا میرے دل یہ جو گزری ہے

جلملائی جہاں تلی کے رنگوں سے فضا کمیں مرض ج ہے اور جواس کو پوروں نظر سے چھو گیا ۱ دہم اب کے آؤ تم تم اس شرتمنا کی خبر لانا جہال پر ریت کے ذرے جبال دل وہ سندر ہے گئ جہاں قسمت کی دیوی مٹھیوں میں ہے جہاں وھڑکن کے لیے بے بے خودی گذ خودی تغمه سانی وتمبرجم سے نہ ہوچھو ہارے شہرکی يهال آنگھوں ميں گزرے کاروال کی گرد مخمری ہے محبت برف جیسی ہے یہاں

آکاش کے تارے کیا جائے

اقبال عاشقی کو کہاں تک نبھاؤں میں میں ہے وفائے ساتھ میرانام لکھ دیا مہرہ،،،،نفر حیات روڈہ تھل بجین کی یاد ائی کی گود اور ابو کے کندھے نہ جاپ کی سوچ نہ لائف کے سکے

امی کی گود اور ابو کے کندھے ندجاب کی سوی ندلانف کے پنگے نہ شاری کی فکر نہ فیو چر کے سینے وہ سکول کے دوست وہ کیڑے وه گھومنا چھرناوہ بہت ساری موج وہ برعید پ کہنا ابو بماریت کیے لیکن اب کل کی ہے فکر اور ومز کر دیلھوتو بہت دور ہیں اینے مزلول کوڈ طونڈتے ہوئے کہاں کھو کینے ہیں ہم کیول اتی جلدی بڑے ہوئے سے مف رکھی شجاع آباد سنسست آصف دکھی شجاع آباد

وہ مدتول میں ملا نہیں میں بھی ڈھونڈ نے میں تھکانہیں اسے ڈھونڈ نے میں تھکانہیں کوئی شہر میں نے چھوڑا نہیں سے بھول جا مگر دل نے کہا اسے بھول جا مگر دل نے کہا وہ برانہیں بھولا دوں اسے میں بھی آئر بھی آئر بھی رہا نہیں بھی آئر بھی رہا نہیں بھی

میرا حال ہے یہ کل جمی آج بھی جل جاؤب نهاس آرزومین ہم سغر تيري زندگي مين بھي کوئي عم نه يهولول كى طرح كھلے تو ہم سفر ساجوتم نے اک لفظ ہے محبت دیتا ہے کی روز ہم سفر كبد دو كل ك ان لبيل بات تزیاجاتی ہے جو روز بم سفر ہجر کی طویل شب گزری نی ہی المعلوال بعلوال تحمري تكمري يجرمسافر كهر كاراسته تجول کون ہے اپنا کون بیرایا اپنا میرا تجول .....عبد الرحيم عظيم خان

برسوں کے انظار کا انجام لکھ دیا کاغذید شام کاٹ کر پھر شام لکھ دیا بگھری پڑی تھیں نوٹ کر کلیال زمین ترشیب دے کر میں نے تیرانام لکھ دیا آسان نہیں تھیں ترک مجت کی داستاں جوآنسوؤں نے آخری بغام لکھ دیا جوآنسوؤں نے آخری بغام لکھ دیا تقسیم ہو رہی تھیں خدا کی نعمیں اکسیم ہو رہی تھیں خدا کی نعمیں اکسیم ہو رہی تھیں خدا کی نعمیں غرِل یوِں تو چیتے ہیں جھی عمکو بھلانے لب ملے نداور منگانے کے لیے تو جورو کھ جاتا ہے زمانہ بھی روٹھ

ممہیں ملیں سے سی روز ہم سفر

لہیں اور بھی دکھ ہیں روز ہم سفر

اشک بستے ہیں کیوں تنہائی میں تمہیں بتا کمی کے نسی روز ہم سفر

سوچول کی ڈور جو الجھی تو اسے جے جایا تھا زندگی سے برہ کر زندگی جینا میری مجبوری تھی ورنہ میں تو مرنے کے لیے زہر کھا میری بے بی کی انتبا دیکھو کہ میں جے یانے کے لیے اینوکو تیری جدائی میں ایک ایک لمحہ اذیت بن کے گزرا ہے ليكن ميں اپناو كھ بھی تجھے سنا نہ سکی بوا يه شم رينا سبنا يوا مجھے فاصلے درمیان میں بڑھتے ہی گئے میں اینے دل کی محبت تحقیمے ویکھا ،،،،،،،،،عابده رانی گوجرانواله اکر جھے ول کو قرار آئے گا

ر کی کر جے دل کو قرار آئے گا لوٹ کر جھی تو میرا بار آئے گا دو جھے جول گیا ہے تو کوئی بات میر خیال اس کو میر ابار بار آئے گا میں جانتا ہوں اس کے دل میں میر ہے لیے نفرت ہے گر میر ہے لیے نفرت ہے گر میر ہے لیے نفرت ہے گر میر ہے گی دان دہ میر ہے پاس ہوکر شرم مار آئے وہ بھی رود ہے گامیری حالت دکھی کہتا پھر ہے گا میری حالت دکھی احیما تھا میرا یار قبر ملنانہ ہی جدائی تو طے گی کون کہتا کہ محبت میں وفا ملتی ہے وفا نہ ہی ہے وفائی وتو طے گی کاش کہ کوئی ہم ہے بھی بیار کرتا ہم جھوٹ بھی بولتے تو اعتبار کرتا وعدے تو بہت کیے تھے ہے دل ہم رے جانے کے بعد وہ غیروں میں ہے اظہار کرتا میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا انظار تو کرتا میں کیا بور کی دیپالپور میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا جو کی دیپالپور میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا میں کیا ہم کی

جانے یوں جان کرانجان بنا میشا ہے وہ اتنا خاموش کہ بے جان بنا میشا ہے دہ کتنامعصوم تھا جب میں نے اے ویکھا تھا آج جو وقت کا شیطان بنا ہیشا ہے وہ جھ ہے دہ دور سہی بھر بھی قریب

ہے کتن دل کے ایوان بیں مہمان بنا ہیفا ہے وہ دل کے ایوان بیں مہمان بنا ہیفا اسکو فرصت ہی کہال حال دل پوچھے میرا رفتہ میری جان بنا ہیفا ہے وہ بھول جاؤں اسے میمکن ہی کہاں میرے درد کی بہجان بنا ہیفا ہے وہ میرے درد کی بہجان بنا ہیفا ہے وہ

سر عابد شاه جز انواله غول ملتے نہیں ہیں تو کیا ہوا میرے دل ہے تو جدا نہیں اکسار ہے اس کا بی انتظار ہے جھے جھے جہوں جی کر کیا کروں وہ مجھے بھول گیا ہے تو کیا وہ میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا نہیں میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا نہیں

،،،ایدادعلی عرف ندیم عباس تنبا غزل ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا

ساتھ روی کی میرے ساتھ ہما کورتی وہ اکسی جو میرے دل میں بہا کرتی میری جو میرے دل میں بہا کرتی وہ میری جاتھی وہ میری جاہت کی طلب گارتھی وہ اس قدر دھی کہ دمصلے یہ نماز دن میں دعا کرتی کھی میں دعا کرتی کہ دمصلے یہ نماز دن میں دعا کرتی کھی میں دعا کرتی ہمانہ دیں ہیں دعا کرتی ہمیں دیا ک

اک کیے کا بچھڑنا بھی گوارہ نہ تھا روتے ہوئے وہ بچھ سے یہی کہا روگ دل کو جو لگا بیٹھی تھی وہ انجانے میں مرنے کی دعا میری آغوش میں مرنے کی دعا بات قسمت کی تھی کہوہ دور ہو گئے ہم سے ورنہ وہ تو مجھے تقدیم کہا کرتی تھی

ورنه ده تو مجھے تقدیم کہا کرتی تھی ،،،اظہر سیف دکھی شکھیکی منڈی غزل محفل نہ سہی تنہائی تو ملے گ

سا کی جہاں و سے ن

دیکھو کے جب نون کو بیغام میرانہ

پاؤ

تب یاد تمہیں ہیں آؤں گا

پر لوث کر میں نہ آؤں گا

اگر روز یے رشت ٹو کچھوٹے کا دل

میں آنکھوں کو نہ کھولوں گا

آخر اس دن تم رو دو گے

اے میرے اپنوں مجھے تم کھودو

اے میرے اپنوں مجھے تم کھودو

میرے اپنوں مجھے تم کھودو

میرے اپنوں مجھے تم کھودو

سرس بھی کیا عجب می سزادیتا ہے آ جائے جواس کی قاری ہو یا ملاں سر بازار یہ دریا پہنچا دیتا ہے عزیز زندگی ہو جس کو نیج جائے سے اس کی موج میں کو نیج جائے سے اس کی موج میں جو مقام دے اس کی موج میں تو مقام دے آ جائے جوش میں تو مقام دے ابتداع نے انہامزہ بھی دیتا ہے اور فقی عشق موضوع جران کن نہ وغیمی دیتا ہے اور وغیمی دیتا ہے اور وغیمی دیتا ہے اور وغیمی دیتا ہے اور کہا یہ میں نے کے کوئی تمہیں میا تا تا تی موسوع میں نے کے کوئی تمہیں میا تا تا تی میں اور کی تا ہے اور کہا ہے میں دیتا ہے اور کہا کہ یہ جسے تم جا سے ہو وہ کیا ہوگا ۔۔۔۔۔کشور کرن ہوگی میں جوگا ۔۔۔۔۔کشور کرن ہوگی میں کے کوئی تا تو کی کہا کہ یہ جسے تم جا سے ہو وہ کیا ہوگی ۔۔۔۔۔کشور کرن ہوگی میں کے کوئی میں کے کوئی میں کے کوئی میں کے کوئی میں کی کوئی میں کے کوئی میں کے کوئی میں کی کہا کہ یہ جسے تم جا سے ہو وہ کیا ہوگا ۔۔۔۔۔کشور کرن ہوگی ۔۔۔۔

ول نے جیسے محوکر کھائی درد نے نسافت على كونلى محبت تولا ٹائی ہے جس نے اسے بائے محبت میں آ کے خود کواداس کیا محبت ورود تی ہے بیجی معلوم ہوا تیری خوثی کی خاطراس جام کوجھی کیا تھے ہم اور کیاز نرک نے کام کیا دردازے یہ کھڑا ہوں کی ہے م ہم نے بڑی دریاسے خود کومہمان

یا ہے میں ہے تیرے روئی اجو بھی سلوک کرو ہماوی تیرے نام کیا ہم ہے جو ہو سکاوی تیرے نام کیا ہماروی چو ہنگ غزل کے سائل کھو جاؤل گا در نے مال کھو جاؤل گا در کال کھو جاؤل گا

اک روز جدا ہو جاؤں گا
نہ جانے کہاں کھو جاؤں گا
تم لاکھ پکارد کے جمھ کو
پر لوث کر جس نہ آؤں گا
تھک ہارکے دن کے کاموں سے
جب رات کو سونے جاؤ گے

جب میت پہ میری دو ہو کے اشکبار آئے گا ،،،،،،،عامر سبیل جگر رسمندری غربل عرب مجر تکھتے رہے پھر بھی درق سادہ

رہا جانے کیالفظ تھے جوہم سے نہ کریر موئے

ہوے جودن ہے شایدوہ بھول گئے ہوتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجما کرتے تم

صحراصحرا بمنگتا بوگا در در په انگتا بوگا

موتی ہوں ملی ہی نہیں تہوں میں ارتا ہوگا اور کھڑ گیا جھ سے اک بار ملا اور بھڑ گیا جھ سے قسمت میں وہ میری زخم جدائی کر

اب تو اس کی یاد میں گزرے گی زندگی

جوجاتے ہوئے تبائی میرے نام کر اپنا آج اپنا کل تمبارے نام کرتا ہوں میں اس جیون کا ہر اک بل تمبارے نام کرتا ہوں تمبارے نام کرتا ہوں کوگ پھولوں ہے جبت کرتے ہیں کانوں کو نہ یاد کیا میں کانوں سے محبت کی پھولوں میں کانوں سے محبت کی پھولوں خب باتوں باتوں میں کس نے جب باتوں باتوں میں کس نے

بہانے کرے گا کوئی تم ہے پھر نہ م تممی جب تو ژ ڈالے گا کوئی وعدہ میری محبت کاز ماندیادآئے محلے مل کر ہمیں رخصت کیا تھاآپ نے جس دم تمیں بھاراوہ آنسو بہانہ یاد آئے گا منائے گانہ جب کوئی تمہیں ساحل حمہیں یوں روٹھ جانے پر تو تیرا رو معنا میرا منانا یاد آئے گا ،،،،،،،،، مجمد اساعيل ساحل وہ لا کھ ستائے گا مگر اس مخفس کی ریے دل کے اندھروں میں وعائيں رفض کرتی ہیں اے کہنا کہ لوٹ آئے سکتی شام میں اس کا ذکر چھڑوں تو ہوا نیں ،،،،،،،،،غز السبنم د نيا يور كاش سينے حقیقت ہوتے ہم ہر سینے میں تمہیں دیکھا کرتے

ال كے درد من قيد تھے مرآ زاد ہو ہارا ہمی عجیب حال ہے سی حال خوش مہیں د کو ہی اتنے ملے کہ سکھ ما کررو تبری جبیں پاکھاتھا کو بھلادے سومیں بھی بھانیہ گیا تھا کہتو بھلا دے مرحض سے لڑتار ہائیں تیرے لیے مرت سر جسمال مرایک نے جھے ہے کہا تھا کہتو محلا مجھے تو تو نے کہا تھا کہ تو بھلادے گا نکال لایا ہے الزام پھر برائے تو يهم نے طے جی نہ کیا تھا کہ تو بھلا أعمول بجصے تو تب بھی پینہ تھا کہ تو مجلا نه ہو تھے ہم تو یہ ہسنا ہسانا یاد جواب عرض 233

شايد وه بهما نک خواب تها ميرا میرے دل میں عجب خوف تھا ڈر کئی تھی جیسے کوئی عذاب تھا الے لگا جیے وہ برانا خواب تھا نحانے ہوش اڑ مھیئے اور کھونی کی انحانے میں دھر کنیں ہوش اڑ اق س اس انتظار میں رہی کہ یوں لگا کہ دہ جمحرا آشیانہ ہے بیرا نہ آئکے جمکی اور نہ ہی ہنی بے حس می انجانے میں دیتک ہوئی رکلی اے ویکھتے ہی کوئی ہوس نہ رہا در د بجري آ مثول مين دل بهت رويا كيا كجه بوگيا برلحه مين نيا دروتها تازش وافعی کیا ہے خواب تھا ،،،،،،،نازش خان سمندري بے اعتبار وقت بر بے اختیار ہوکر کو کربھی اے تو مجھی باگر رہ بابربھی ہنے تو گھر آکر رو بڑے گاہیں سے سب الزام این

مل نه جاؤں مجھیے ليرا بھی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر میری زندگی ابھی تو بڑی غمز دہ ہے الماناناناناناناناناناوا جدي ومان كول جا تحتے بوكيا سوچتے ہو کھ ہم سے کبو تنہا نہ رہو بجھ در میں شبنم آئے کی محولوں بھی ٹو نہ نہیں میرے دل سے کا رشتہ فتلو ہو نہ ہو خیال تیرا بی رہتا

اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتو اے دوست مجھے کیوں و کچھار ہتا زمانه ، چاپ سہتے رہے ظلم وقت يونمي ميں بدل نه جاؤں تجھے پھر سوچ تيرے عم ميں ڈھل نہ جاؤں مجھے تیرے ہجرکی تمازت میرے ذہن مسلط میں اجی ہے جل نہ جاؤں مجھے تیرے پیار کی بیزی میری جان ے ربن کہیں میں بکھل نہ جاؤں مجھے پھر لينا تیری ہرادا کے صدیقے مجھے تل کر جواب عرض 234

ہم ہر دعامیں تیرا پیار مانگا کرتے كاش زندگی وفا دار بهوتی هم ساری يونکي كاش كەزندگ مىل فظ كاش نە 59. تو ہم آپ کے پاس اور آپ ،،،،الله جواما كنول مت کر مٰداق غربت میں کون جارا مجهغريب كاندكونى ايناندكونى سهارا بجارا ں تو مجھے اپنی جان سے بھی ہر حکم تیرا یاد ہے میں بھولا تو نہیں

4

ہجوم میں تھا دہ شخص کھل کررونہ ساکا ، وه مخص جس کو بیچھنے میں اک عمر لگی بچیم کر جھے سے سی کانہ ہوسکا ہوگا ائی چند غرالیں تیرے نام کرتا جہاں پر نام لکھا ہو تیرا وہی پہشام لوگ بھی اس کومیری اک ادا تبجھتے میں اپنی سادگی میں جب ان ہے میں ان مخطیم لوگوں کو سلام کرتا ،،،،،،ما گرگلزار کنول جھے تم سے حبت ہے بیری بات کیوں ہے یہ تیری عدادت میری خدا کے لیے کہدو منہیں مجھ سے کہویہی اک بات میری بات سنو کیوں اتنے سٹک دل ہوئے جا کہاں ہے وہ الفت میری بات

نہیں تو حال دل بھی بتانا تہیں جا اک امیر تھی جو دل میں وہ بھی بھلائی ۔۔۔اں اپنے ار مانوں کوخود بی آ گ لگا کی ن عم کی وہ آ گ اشکوں ہے بچھا کی ہم نے آج تم نے الی محور لگائی تیری خاطر دن کا سکون را توں کی اس زمانے میں پیار کر کے اکثر ہر موڑ پر دل نادان کو یہ بات دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یاد میں زندگی گزار نے کاقتم اس کے دل کی چوکھٹ یہ جوجلائی ،،،،،،،،، محمر آفماب شاددوكويه

ہارش کی آ وار کی نے ہر رت بدل ں مشکل ہے بھولے تھے دہ چرے یاد آنے لگے ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ين كاظمى ـ تو یاس ہے تو ہراحساس ہے نه ہو تو اگر زندگی مجھے بھی نہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں ر میری دھر کنوں میں تیرے ہوا میں نے جاہا تھا صرف ساتھ تیرا تو رور ہوا تو بیا کیھی بھی نہیں کیا خوب و فا کی سزاری ہے تم نے ب کھ ہے یاں میرے پرلگا چه ،،،،، شکیل احمد قائده آباد کراچی اب جورو مخصے تو مجھی منا نانہیں جا سبدلیں گے دکھاسے سانانہیں جا لوث آئے گا ضرور اگر وہ میرا ہوا آج سے طے ہوا خود بلا نانہیں حا اے چاہا ہے اسے چاہتے رہیں اس کے دل میں کیا ہے آزمانہ ملے تو برسادیں کے ہم اپنا پیاراس

اس خوبصورت بارش ميس ہم نے صرف مہیں یاد کیا تمہاری ایک ایک ادا کو یاد کیا ہے ہر کیے تمہاری یاد نے جمیں سایا تمہاری یاد کو این بنایا ہے تہاری یادکوانی یاومی بسایا ہے ،،،،شهر بانوں كرم خال، فتح جنگ ہوئی مجھ کومحبت تو مجروہ رونھ کیا ایک بے وفا کی طرح زندگی میں وہ مجھ سے دور ہو گیا وقت مینے سال کی طرح آیا تھا اپنا بن کر پھر یونمی چلا گیا ایک غیر کی طرح آ کے اپنی صورت دیکھا کر پر نویت می شیشے کی طرح متراتا بمر دكه مي مرجماعيا گلاب کے پھول کی طرح آ کرول میں اتر کر پھر ہوئی دور ہو گیا خوشبو کی طرح اجالاً كرنے آيا تھا بھرزندگي ميں جیا کیا اندهروں کی طرح وه مجه كورات ديكها تار بادن مواتو میجمه نه د مکیه سکا جگنوں کی طرح رامحبوب مجهدكود كيتما تعاايك قاتكل نگاہوں کی طرح دنیا کے لوگ بھی د میصتے میں بلال کو ایک شکار ک طرح صدا اور دعا ہے آیا تھا وہ ایک دل کے ساتھ سالس کی طرح دنيام آكرسال ليخ لية مركيا اور مٹ گیا مٹی کی طرح ميديد بلال عماى خميسا

زخمتیں دو تمام اب اس کے عشق نے تھا شاعر کیا پھر جدا وہ مجھ سے ہو گیا ہے کنول میہ شاعری درد مجری نہیں شاعری وو تمام اب ،،،،،،،مس فوز بد کنول منکن پور غرول س کارن بیرنگوں سے یاری کس ۇ ھىنگ جنے رنگ بحی جاہو زیت میں تجرلو موت کا ایک ہی رنگ نام غور ہے آئ دوری ٹھیک ہے کین آخر کیوں سارے جہاں ہے قوس قزح کا رشتہ اپنے آپ سے بنگ بل میں وجھی رجھی بھرنے والی اک سے زیادہ بچوں کے باتھوں میں جیسے کئی تینگ عمر بیتا دی ایول اور غیرول کے بنانے میں جب اپی تصویر بنانا جای مجیکے پڑ عے محصے رکھ میں اک لکھنے والا مجھ کو بنانا مار عرفان اوح وقلم ہے آ مے بھی ہے کیا ہے دنیا آئی گ ،،،،،،، محمر فان طك راوليندى اس خوبصورت موسم میں کیا اس بلکی شندی بوا میں

زخم وے کر بے سہارا نہیں حيموز تے م ے ہم مرے دوست مرک کہاں ہتاؤں میرا تھا تہیں میرا کیا یم ہے قسمت میری بات سنو ،،،،،،،عائشەنور عاشا كجرات عم يارآ ميرے پاس آجھے فرصتيں یں تمام اب بری کل تلک جو تھھ سے تعی نیس وه تمام اب میری ہرخوشی تیرے داسطے میری زندکی تیرے واسطے مجمعے جھوڑ کروہ جلا گیانہیں قربتیں دو تمام اب منبع شام جن میں تھا بھیکتا نہیں كرم موسم كا تما يد تهبيل بفيلي زلف مار أب تهبيل بارشین وه تمام اب اس نے چھوڑا جھے تو کیا ہوا تو ہی مجھ کو اینا بنا لے نال تيرے دريداب ميں ربول كائيس پیمرنا مجھے در بام اب میری ہر کھڑی تیرے نام ہوئی میری زندگی تیریے نام ہوئی میں ہوں تہیں اب کسی کا تھی تيرے نام مول مي تمام اب نہیں اظلبار میری آگھ اب میرے پاس نہیں کوئی عم تو بلا جھک میرے یاس آئیس

236. 84. 12



،،،،،،بشيراحم بجنش بهاول يور اتنے بے تاب ہوئے تی ک جدانی ....ما مروکی دیمالپور بينمنذيه بت جمز كاموسم بيسر موا کے جمونے میرے اندر طوفان بریا ہوا ہرتے ہیں آجوہ ناں ہم بل بل تیرا انظار کرتے ،،،،،،،،عابده رانی گوجرانواله خوشبولہیں نہ جائے بدامرار ہے بهبت اور رہ بھی آرزو کہ زلف کھولیے ،،،،،،،،،اسحاق الجم كنكن يور بچھ کو جھوڑ جائے گی تنہا اس ونیا بس جھ کو بھی تیرے بعد عم ملیں ...ينهمردار اقبال خان مستوكي آؤكسي شب مجھے نوٹ كر بلھرتا دیلمو زہر میری رگوں میں اتر تا کدی س س اوا سے مختب مانگا برب سے آؤ بھی جھے جدول میں سکتا دیکھو ماریہ ،،،،ابدام علی عباس تنها منگا منڈی

ہو سکے تو بھلا دیتا نہیں تو یا دوں کو ،،،،،،، ضياتت على جوكى مونك وہی ہوا نہ تیرا دل بعر کمیا مجھ سے مل نے کہا تھا یہ مجت میں جوتم .....غلام فريد ججرو شاه تيم ساعل بيتو روي برم جوم ب مد ہوش بانہوں کو بد بتلانا جاہے سيسسرانا بابرعلى ناز لا مور جن کی مجلوں میں ہوں آنسو یانی مرتاب تو دریا بھی امر جاتے ،،،،،،،،، نوبيد حسين كبونه روز میرے خوابوں میں آتے ہو ميرا ول اب جلاتے ہو كول ،،،،،،،،،،،،،، الله الرحمُن زحمي تمہارا کیا بگاڑا تھا جوتم نے توڑی مد نکرا مین نبین لول کا مجمعے تو دل بنا ، جمادظغر بادی منڈی بہاؤالدین کسی چہرے کو حقیر نہ جانو دوستو یہ سب رب کا نات کی مصوری

نەرەشىل گےتم بن مگرتم ياد ركھنا جائمیں بعول جائی ں اگر احساس ،،،،،،،،،،،،،سيد بمراز حسين کسی کی ہے بسی کا تماشہ نہ بناؤ فراز ہر مجبور مخص بیوفا نہیں ہوتا ،،،،،،ايم واجد للموريا ساموال میری المحسی جیشہ میرے دل ہے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ تم میری آ محصول سے بہت دور ہو اور ول کے بہت قریب ،،،،،،،،، ۋاكثر ايوب اوشامحر مخقر محبت کا مخفر انجام تم بچرے ہو ہم بھرے ہیں ،،،،،،،،،،،،،،ونو گوندل جہلم پھول بھول سے جدا ہے شاخ میں تم سے جدا ہوں مگر دل ہے ...،، ذ ولفقارتبهم ميال چنول اب تو در سنے کی اتن عادت ہوگئ جب ورونہیں ملکا تو ورد ہوتا ہے ،،،،،،،،،،عافه گوندل جہلم بہت مختصری رہ گئ ہے جینے کے لیے زندگی این ضافت

،،،،،،،جرارمضان اختر آباد عمر ساری تو بہت دور کی بات ہے اک کی ہے کے لیے کاش وہ میراہو ،،،،،، ملک وسیم عباس قبال بور تم آج ہو چل سوچل طلتے رہو میں دھواں ہوں ہر آ کھھ کونم کرتا يمول ،،،،،،،،،،، تناا جالا بحلوال ول بھی کیا ہے عجیب چیز ہے یا سر جے جا ہے زندگی تجرای کا طلبگار ہے۔ ،،،،،،مجمد یا سرتنہا سلطان خیل تنہ کی ایہ آ تیری یادآ کی ہے مجھے راا دیتی ہے تنبا ئی بھی کیا چیز ہے بیکسی سزا د ي دیق ،،،،،بدر تبسم گوندل تنها حیک عالم ا بی زندگ میں مجھے شریک ہم سمجھنا كوني عم آئة وجير بك عم جهينا یں گئے ہر نعہ ہر گفزی تم مسکرا ويحفح بزارون مين سرف بجهج ابنا الروست مجملنا سسسسه عادم بتك لت گئی سر بازار وقا کی او جی بك سنة بم كى غريب كے زيور طرح ،،،،،،،،،اخفاق مرغی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو و نیابس مس کرملتی تھی جب دل کی نستی اجز <sup>ع</sup>نی تو دوست کنار و کرتے تى ،،،،،،،، محمد ذيثان انك

كداك مدت ے وصوندر باہول ،،،،،،،عنان عَىٰ تبوله شريف قسمت سے ملتے ہیں زندگی کے منتجى رنج و عم گلزار آرز و ہوتو بچھڑتے نہیں دل میں ،،،،،ماغركلزار كنول قورث عباس وه زېردېتا تو د نيا کې نظر ميں آ جا تا کمال کی سوچ تھی اس کی کے وقت پر دوا نه دی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰عثمان غنی قبوله شریف منزل تو مل بی جائے گی بھٹک کر منه،،،،،،،،،،آصف جاوید زاید آ نکھیں ملا کے پیار سے مٹا دیا اس بے دفائے ہم کو ہنا کررولا ،،،،،میر احمد میر بکنی سوئی گیس مير ے دردمير ے افسانے وكهالى سجھ کر نھکرا دیا اس نے جاہا ہم نے ایے ول جان سے روگ لگا کر محکرا دیا ،،،،،،،،،،،اولیس تنها کراجی عطر کی شیش گلاب کا پھول جنت کا شنرادہ خدا کا رسول ،،،،،،،،،،،،، قق نوازلسبيله میرے تعارف کے لیے اتنابی 36 ہیں میں اس کی ہر گزنہیں ہوتی جوکسی کا

حبت مر کے اول ہو جائے ہی میرا میمشورہ ہے کہ کوئی کسی ہے ..... مجمر آنتاب شادكونه كتفغ ورمل عده مجهي تنها جهور اے معلوم نہیں مجھے آنسو تنہا بونے دیتے ،،،،،، يرنس عبدالرحمٰن مين را بحها اداس دل کی وریانیوں میں بگھر ہے خواب ساریے میری بستی سے كون كزرا ينهم سُنَّتُ مِنْ كُلاب ،،،،،، عبدالغفور بسم لا مور اے کہنا کہ کہ سدا موسم بہاروں ،،،،،،، يم ظهير مباس جند انك رانی تیرے فون کا انتظار ہے کچھ طرح ای لوگ حید کے جاند کا انتظار کرتے بیں جس طرح ٥٠٠٠٠٠٠ قاب عباي ايبك آباد زبر جدانی والا کھونٹ کھونٹ آہیں ئی جینا میں تیرے بنا نہیں جینا ،،،،،،مرحفيل طوفي كويت کھاں اوا ہے توڑے ہیں تعلق



مجھے اپنی دو بہنوں کے لیے
دور شتوں کی تلاش ہے میری
بہنیں کدل پاس ہیں اور نہایت
بی شریف ہیں اور خوبصورت ہیں
انگی عمریں اٹھارہ اور ہیں سال
کے قریب ہیں ان کے لیے ایے
سادی کے خواہشمندہوں جن کا اپنا
مادی کے خواہشمندہوں جن کا اپنا
کارویار ہویا گھروہ سرکاری ملازم
بوں شریف ہوں اور انکی عمریں
بوں شریف ہوں اور انکی عمریں
بوں شریف ہوں اور انکی عمریں
لا ہور اوکا ڑہ قصور والوں کو تربیح
دی جائے گی۔

معرفت کی او بکس نمبر 3202 معرفت کی او بکس نمبر 3202 غالب مار کیٹ رگلبرگ ااالا ہور

جھے اپنی ایک کزن کیلئے
ایک اچھے رشتے کی حلاش ہے
میری کزن خوبصورت شریف فیملی
سے ہے اس کی عمر بائیس سال
ہے لڑکے کی عمر پخیس سے
اٹھا کیس سال تک ہو سرکاری
اٹھا کیس سال تک ہو سرکاری
ملازم ہوتو بہتر ہے ورنہ سی بھی
اچھی جاب میں ہولئر کا نثر یف ہو
جہیز کا الالحی نہ ہو ۔ اچھی سوچ کا
مالک ہو فوری رابطہ کریں۔

لا بوروالوں کور جیے دی جائے گی ۔۔۔۔۔ زیبا۔ لا ہور معرفت کی او بکس نمبر 3202 معرفت کی او بکس نمبر اللہ کار کیٹ ۔گلبرگ اللہ لا بور

مجھانی بنی کے لیے رشتے کی تلاش ہے میری بنی کی عمر اليس سال ب نهايت شريف ب تعلیم بہت کم ہے کچھ مجبور ایوال کی وجہ ہے ہم لوگ اس کوآ گے نہ يرها سكي تصليل يرهنا لكهنا سب جائل سے اس کے کیا ہے ر فتے کی تلاش ہے جو نبایت شريف ہو جومیٹرک پاس منسر ور ہو اینا کام کرتا ہو یا بھرکشی بھی اجھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جہیزے لا کچی لوگ رابطہ نہ کریں يونكه بم اتن زياده اميرنبيل ہیں اور وہ لوگ رابطہ کریں جن کو ایک اجھی شریک حیات کی تلاش ہو ہم جلدی اس کی شاوی کرنا عاہتے ہیں۔۔۔۔۔ک بیٹم۔ معرفت پی اوبکس نمبر 3202 غالب مارڭين ڀڱلبرگ ١١١ لا بور

میں شادی کا خواہشند ہوں میری عمر ہیں سال ہے نہایت شریف فیملی ہے تعلیم انفر ہے مجھے

ایک ایی شریک حیات کی تلاش
ہے جو کم از کم میزک پاس ہو بااس
ہے بھی کم ہوتو کوئی حرج نہیں
شریف ہونا ضروری ہے۔ بایردہ
ہواورا جھے اخلاق کی مالک ہو میں
اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں
گا اس کو ا چھے شو ہروں جیسا بیار
دول گا فوری رابطہ کریں۔

رالفت جان سیاللوث معرفت کی او بکس نمبر 3202 معرفت کی او بکس نمبر 3102 غالب مارکیث گلبرگ ۱۱۱ لا ہور

\*\*\*\*\*\*

سی ایک خوبصورت انسان بون بر ها لکھا اور سلجھا ہوا ہوں اپنا بر نس ہے خدا کا دیا ہوا ہوت میں بیٹھے ہو کہ کی جہری جی ہیں ہے اس کی کی جہری جی ہیں ہے اور مجھے اپنی حورت کی تلاق ہے جو بہت بر ار ہو جو بیوہ ہو مطلقہ بو یا چرکوئی اور مسئلہ ہو میں اس کو بیوٹ رکھنے کی کوشش کروں گا ہیں ساتھی بناؤں گا کہ وہ وہ اپنی کو جو بیا ہو یا ہے تمام دکھوں پر بیٹانیوں اس کو جول جائے گی بھی بھی اس کو کول جائے گی بھی بھی اس کو کو جول جائے گی بھی بھی اس کو تھول جائے گی بھی بھی جائے گی بھی تھی دری رابط کر ہیں۔

-----زابر - لا بور

#### ל שנענותו

ہی سمی انچھی نوکری پر لکوادیں تو میں اس کا احسان بھی زندگی پر یا در کھوں گا میری اور میرے بیوی گھروالوں کی دعا نمیں آپ کے لیے ہی ہول کی مجھےآ پ کی مدد کا انظارے گا میں شدت سے منتظرر ہوں گا۔ مجھے امید ے کہ میرے بھائی میرا پیمسکله ضرورطل كردي م ي كيونكه جواب عرض کے قارمین کے دل بہت بڑے ہوتے میں ان کے ولول میں ورو ہوتا ہے۔ میں معذبورانسان ہوں۔ آب كى مدد كالمستحق مول آب كى وجہ ہے مجھے روز گاریل گیا تو میری زندگی میں بھی سکون آ سکتاہے ايم

قار کمین کے نام ایک سال قبل میری شادی ہوئی کیکن خدا نے مجھے ایک آ زمائش

میں ڈال دیا کام کرتے ہوئے میرے خاوندگر کر بری طرح زخمی

ہو گئے اوران کی ریزی کی مڈی ٹوٹ کئی اب وہ بستر پر پڑے

رہے ہیں گھر کا خرجہ جلانے والا کونی میں ہے کوئی جمی راستہ نظر

نہیں آتاہے آپ لوگوں کے

سامنے آئی ہوں کہ اگر آپ لوگ بمارى مدد كرعيس تو الله تعالى آب

کواس کا اجر عظیم و نگا۔ اور ہماری

دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتی

رہیں گی۔ آپ کی ایک دکھی بہن

میں ہیں آتاہے کہ میں کیا لروں کہاں جاؤں کو تی بھی نازک وقت میں ساتھے نہیں دیتا ہے۔ میں پہلے ٹھیک تھی لیکن یکدم اسو باری کا مجھ پر حملہ ہوا اور میں دونوں ٹامگوں سے معذور ہوگئ ہوں۔ میں نسی بھی قتم کا جموث نہیں بول رہی ہوں آپ لوگ میری انگوائری کر سکتے بیں صدف۔ جبلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قارئین کرام۔ میں اپنا مسکدیے

كرآب لوگوں كے سامنے آيا موں امیر ہے کہ آپ لوگ

میرے بیغام کو بڑھنے کے بعد میری کچھد دکریں کے میں شاوی

شدہ ہوں۔ ایرے پاس الی نوکری تبیں ہے جل ہے میں

اين كمروالول كإيب بال سكول

آپ لوگوں ہے گزارش ہے کہ میری کچھدد کریں تا کہ میں اینے

گھروالوں کا بہتر طریقے ہے

پيٺ پالسکول - بيآب لوگول كا

مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں بہت ہی مجبور ہوکر یہ پیغام دے

رباہوں امید ہے کہ میری مدد

كريس كے اور جھے كوئى بھی بھائی میری مدد کرے میں اس کی ایک

ایک یائی ادا کروں گا په میرا آپ

لوگول سے وعدہ ہے۔ امید ہے کہ میرے بھائی ضرور میرے

اشتہار برغور فرما ئیں ہے اگر کوئی

صاحب حیثیت انسان مجھے یہاں

تَأْرَنَين كرام ميرى زندكى د کھوں میں بی جی جاربی ہے میں کیسے جی رہی ہوں یہ میں بی جانتي مول ميري عمر باليمل سال ہے میکن دونوں ٹاتکوں سے معذور بون نه چل<sup>ئ</sup>تي بون اور نه بي کوئي كام كرسكتي جون بس ساراون عاریائی ہوئی اپنی قسمت کو روتی رہنتی ہوں ڈاکٹروں نے اس کا بہت مہنگا خلاج بتایا ہے جو المارے بی سے باہر ہے اور پھر ہارا کوئی کمانے والا بھی تبیں ہے امي بي جي جو سارادن کام كرتي رہتی ہیں۔اپنے حالات کو د مکھتے ہوئے جی جاہتاہے کہ ائی زندگی كا خاتمه كركول كيكن نجاني كيول اليانبيس كرياتى مول \_ مجھے آپ بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی جائتی ہوں کہ میں بھی چلوکام کروں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاؤں کیکن شاید میر کی پیسوچ جھی بھی بوری نہ ہو مجھے کسی نے مشورہ ويا ب كه من آب لوگوي سے مدد کی انیل کروں سو آگئی ہوں برائے مبربائی میری مدد کریں تا که میں اپنا علاج کراسکوں اور گھر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں مے ۔ خدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں تے ہم گھر دالے آپ کو دعا ئیں دیتے رہیں گے۔ میں ہر وقت روتی رہتی ہوں کچھ بھی سمجھ

غرن کے جن نے کھی جاند یے غرن کی تھا ما جو باتھ تو نے ہر کا میرا آ چی تاروں نے دی گواہی اور رات بھی تھی اپنی میکند گئیں تھیں سانسیں اور کھلنے گئے کنول دنیا میں گھر ہو میرا خواہش نبیس ری گئی کنول کتنا حسیس ہے میرا نیم نے دل کا میل آئی منزل آ گئی منزل ہونے گئے گئی کو تاروں میں چیک آئی ہونؤں پے مشکر اہمت میرا نیم منزل ہونے گئے گئی گئی منزل ہونے گئے گئی منزل جو نے گئی گئی ہونوں کے میں ایم دنیا کی رسموں سے زن ہوگئے جی تو قوق تک ہم دنیا کی رسموں سے زن ہوگئے جی شور کے ہموں کے میں اسموں سے زن ہوگئے جی شور کے ہموں سے زن ہوگئے جی سے زن ہوگئے جی سے زن ہوگئے جی شور کے ہموں سے زن ہوگئے جی شور کے ہموں سے زن ہوگئے جی سے زن کی رسموں سے زن کی سے زن کی رسموں سے کی رسموں سے زن کی رسموں سے زن کی رسموں سے زن کی رسموں سے زن کی کی رسموں سے زن کی رسموں سے کی رسموں سے زن کی رسموں سے کی رسموں سے

سننی خوش د ک ہے مجھے وہ اک مسجا بنکر آگیا سن دلدل سے نکال کرمیر کی زندگی پہ چھا تمیا

عُورِ ل یا عیدتمہارے شہر میں بھی آئی ہوگی جسین ہاتھ پر مہندی لگائی ہوگی ستارے بھی دیکھتے ہو نگے شہیں صابی مانگ میں ریبن پاؤاں میں پاکل ہجائی ہوگی آنکھ میں کا جمل بھی ڈالا ہوگا رخسار پدلا لی بھی رگائی ہوگی رخسار پدلا لی بھی رگائی ہوگی سے دل بھی دھز کا ہوگا سے دا بھی دھز کا ہوگا نو یک دم تجھے اظہر دکھی کی یا دآئی ہوگی اب کیسارونا یہ تمہاراتم نے قسمت پیسکوہ کیا ہوگا اب کیسارونا یہ تمہاراتم نے قسمت پیسکوہ کیا ہوگا نہیں اب صرف میری بات سنو بعد ہیں جو
کچھ ہوکہناز بہا ہیں نے کال کاٹ دی۔
آپ نے کاٹ دی پھرتم نے کونسا بیک کال
کیتھی یو جھا کہتم نے کال کیوں کاٹ دی کیا دہ تھی
ابھی بات جاری تھی کہ ابوآ گئے میں کال کاٹ دی تو پھربھی زیبا نے کال نہیں کی شام لیٹ میں نے کال
کی خصہ پچھ میز ید ہز دور ہاتھا ۔
کی خصہ پچھ میز ید ہز دور ہاتھا ۔

خوش میں ہے نمبران ملازیبائے ہی ائینڈ کی

قارئین آپ کو بتا تا چلوں کہ جب بھی ہمارے درمیان نارافسگی ہوتی ہے تو پھر ہر وقت زیا کا نمبرآن ملتا ہے میں نے کئی دفعہ چیک بھی کیا ہے اور جب ہماری بات پھر ہے روز ہوتی تو اس وقت آف ماتا ہے ہماری گھٹے بات ہوتی اس کے بعد نمبرآن ماتا ان باتوں کی مجھے بچھ ہمھ نہیں آربی محمی خیرآ گے جاتے ہوئے سب باتیں قارئین کے مسمجھ میں آ جا نمیں گی کہ ایسا کیوں ہوتا تھا۔

زیا آیک بات تو بتاؤ بغیر سلام دعائے میں نے بولنا شروع کر دیا آپ کا نمبر بجیب نائم آن ملتا ہے تو اسے چپ کل گئی خیر آپ کی مرض ہے بجھے آپ کی زندگی میں نہیں جھا نکنا جا ہے۔

اس کے بعد نیا ہوا یہ سب جانے کے لئے جواب عرض کا آئندہ کا شارہ ضرور پڑھئے۔

کوئی اییا اہل دل ہو کہ نسانہ محبت
میں اسے بنا کر رودک وہ مجھے بنا کر روئے
میں اسے بنا کر رودک وہ مجھے بنا کر روئے
راولپنڈی
رات مجمری تھی ڈر بھی کے تھے
ہم جو کہتے تھے کر بھی کے تھے
تم جو بچیڑے تو یہ بھی نہ سوچا کہ

ام تو پاگل تے مر بھی علتے تھے میبشرازی-جوہرآیاد

جۇرى 2015

جواب عرض 177

محبت كادوزخ

# بلاعتوان

#### ۔ یچ ریہ شنبراد سلطان کیف الکویت۔

تَنْهُ ادوہُ بِي فَي رائسا إِم وَ يَهُمُ راميد بِينَ مُواْ بِي خَيْرِيْت سِيِّ بُول سَنَار میں آئے تیر این ایک نن تح رمیت کے برائے کی خدمت میں حاضر ہوئی دوں میر ی بدایانی معبت کرنے والول ك كيرب يدايد ابترين أبالى جات يزهر أب يوليس كى كويت بوفالى مرفيت احتر از كرين كيت كى و نقى ره يل نه آج وزين ك و فى آپ كون بناه جيت كا تمرا يك صورت آپ كورس ك خلص دونا پرُ ب ه و فا كر و فا كرانى ب تران چاپ يا ايس وائر كرانى كوك ايس بيا وان د ك سيتر ين اوار و جواب موض کی پایتی تولید تاریخ منتقلہ بھوے میں گئی آس کہائی میں شامل تمام کر داروں مقابات کے نام تبدیل رونے تین تاکیسی کی وال منتی ند ہواور منا بقت تصف اتفاقیہ ہوگی جس کا اوارہ یا رائٹر فرمہ دارندیں ہوگا ہا اس جو تی میں کیا گیجھ ہے بیاتو آئے کو پڑھنا کے بعد جی باط چلے گا۔

> تقربها ووسال بعدميرا نثاكرد وتتم جوميرب ے اوسر کویت بین ہی کام سکھا کرناتھ كام تفيض ك بعدوه دوسرى نبني مين جيلا كيا آج وه مجھے ملنے میں ہے آفس آیا حال واحوال اور خیریت یو تھنے کے بعد ہم ماضی کی پر تکافف یادوں میں کھو گئے ملکی ملکی مسکرابت کے ساتھ کینے لگا شنراد ساحب ایک عرصد سیلے کی بات ہے جو چھپار جی ہے آت کے دن تك آب كونتيس بتاني مين بعني غجيب سوانيا نظيرول ہے وہیم کو دیکھنے لگا میں سمجھا کہ شاید وہیم نے منگنی یا شادی کروالی ہے جو مجھے نہیں تیا۔

میں نے نہا بولو وسیم کون تی بات ہے شہراد صاحب یاو ہے جب میں نے آپ کے پاس کام کرتا تھا اس وقت آ ہے کا نام جوابعرض میں عروج پرتھا آب كى سئورى كالم اوركوين خوب لگ رے تھالىك بارآت كانمبرشانع مواتو آب كے جامنے والول كا سنسله تشروع ہو گیا۔

قاركين آپ كي عزت كرنے اور آپ كے فين

ت النيز سر بهتي بهتي ميس جي آپ و يو چيد ليتم نفو سراس کا ن بين مان ساكال آئى ہے آپ مجھے كيتے كه وسيم آئ فلا س أن فلا للك عن كال آن ع بهي آب يەجى ئىنچە كەرىپىم ئىپ كەلىس ئەت ئىپ ئىكەشىر ئ ُوجِرِه نواليہ ہے گالي آئي ہے ميرے <u>ليے حيران کن</u> غور وَلَكُر وَالَ مِاتِ سَيْتُمَى جَبِّ آبِ فَون پُر بات مُرسَّةً مَرِثَ اسْتُر مُنْتِ كَهُ بَهِيما آبِ مِينَ فَلِمِن : وِ جَحْصَ مُرْت دي جو يرايك بات ضرور كُداّ ب يري فين جو ميں آپ کُل آ واز کالین بنا گیا ہوں۔

اتنی بیاری سر علی تی آ داز انداز بیان بھی بہت یبارا ہے سر جی آپ کونبیلہ کی آواز ہے۔ شاید بہار ہوگیا تقاّ اس نیں کُوئی برائی نہھی کہ ایک آ پ کا فیس آ پ کو عزت دیتا ہے اور اللہ نے اس کو بھی تو کی خو کی بخشی ہے آ بھی اُس کی تعریف کر دیں تو اس میں کوئی

شنراد صاحب نبیله کی آواز کی تعریف آپ تقریبا ہرروز کرتے تھے میرے دل میں بھی اک

جوارع ص 178

بلاعنوان



جواب عرض 179

خواہش آھی آخراس نبیلہ چیمہ کی آ داز میں کون ساجاد و ہے دہ کون کی کشش ہے جوآپ کوا بھی آگئے گلی ہے ہیں نے کوشش شروع کردی کیے بھی ہوآپ نے موبائل ہے نبیلہ کا نمبر لے کر بی ربوں گا اتفاق سے ایک دن آپ اپنامو ہائل آفس میں رکھ کر باہرنگل گئے میں نے دن آپ پش فی تلاش شروع کر وی نمبر ڈھونڈ نبیلہ گوجرانوالہ کے نام ہے سیورر کھا تھا۔ نبیلہ گوجرانوالہ کے نام ہے سیورر کھا تھا۔

المیں المیں مجھی گیاؤیوئی سے گھر جا کر میں نے شام کونی ہوواقی شنر اوس دیسائی سریلی پیاری اور بیارا کون ہوواقی شنر اوس دیسائی سریلی پیاری اور بیارا انداز تربید کا ہی ہوسائی ہے میں بھی ایک ہی سانس بول دیا کہ نبیلہ میں کویت سے وہیم بات کر رہا ہوں بلیز فوان بندمت کرنا میری بات نور سے جہ کی اور

کانمبرشنرادصاحب ئون سے چوری لیا ہے۔

بیلہ نے نہیں چوری کرنے کی دجہ پوچی تو پیل
نے بتا دیا کے شنبر دصاحب میرےاستاد ہیں اور میں
ان کے ساتھ کام س کا ہوں و داکٹر آپ کی آواز کی
تعریف سرت تھے دوسرا آپ وجرانوالیہ کی ہو میں
بھی گوجرانوالہ کی ہی ہودل میں خواہش اٹھی کے ہیں
بھی آپ کی آواز من نول تواس لیے نمبر چوری کیا گیک
اور بات پلیز آپ اس بارے میں شنرادکو نہ بتانا وہ
اس معاملہ میں بہت تخت ہیں سی کودوائے فین کانمبر
اس معاملہ میں بہت تخت ہیں سی کودوائے فین کانمبر
نہیں دیتے باتی میں کی تو سری میرے کام کا بھی مسئلہ
سے ای طرن نبیلہ نے نہ بتائے کا وعدہ کرایا۔

ب س رس بیدے سابات ووعدہ سرایا۔
شنراد صاحب اب بھاری بات روز بونے گئی
تھی آپ وقع کی سنے تھے کہ نبیلہ کی آ واز آئی بیاری
تھی ایسی آ واز سننے کے لیے بیر ابھی روز جی کرنے لگا
میں ہر روز نبیلہ کوفوین کرنے لگا تھا نبیلہ بھی مجھے ہرروز
میں مال کرنی بھر ہم دونوں آ ہستہ آ ہستہ فری
ہونے گے ایک رات اس نے کہاؤیم مجھے آپ ہے
بیار ہونے لگا ہے ہرگز رتا ہوادن ہر رات میرے لیے
بیار ہونے لگا ہے ہرگز رتا ہوادن ہر رات میرے لیے

ایک نیاگل کھلادی نبیلہ نے مجھے آئی لویو بول دیا مجھے فون پر بات کرتے کرتے بوسہ بھی کردی بولتی جلدی سے پاکستان آ جاؤ مجھ سے شادی کرلو مجھے یہاں سے دور نے جلومیں آپ کے ساتھ جانے کو تیار بول اس فتم کی باتوں میں ہرروز اضافہ ہونے لگا تی اس نے بتایا کہ میں الیلی ہول ابوای فوت :و چھے ہیں ہم صرف دو بہیں ہیں۔

ایک وان اس کی است پر جھے باز کررہ و یا وہیم جھے باز کینسر ہے وہیم جھے بی او جھے بچھی بزار روپ کی ضرورت ہے بہنوئی بھی میری مدونیس کررہا میں خیران و پریشان ہوگیا کہ نبیلہ کو بلتہ ینسر ہے اور کیا بہن جیس بزاررو ہے میں علاق ہو جائے گا اور کوئی بہن اپنی ہے سہارا بہن کی مدونیس کررہی اس کی باتوں میں شک کی کھجانے گھریلو حالات کی مدونیر و یا۔ میں شک کی کھجانے گھریلو حالات کی مدونیرور میں ہے جاکش نبیل تھی میں نے اس کومشور و و یا۔ شہزاد صاحب سے رابطہ کروو و آ ب کی مدونیرور شرور سے حالا تکہ و و آ ب کی مدونیرور سے میں ہی کریں گے حالا تکہ و و آ ب سے میں ہی میں ابطہ کر لیتی تھی میر ہے انکار پراس نے آ ب سے بھی رابطہ کر لیتی تھی میر ہے انکار پراس نے

جوارعرض 180

بلاعنوان

قارئین بیمی ایل ہے کہ نبیلہ چیمہ کی صحت یا بی تے لیے دعا کریں۔ قار کمن میری بیجی تحریر بالکل تحی ہے جھ سے بہت سارے جواب عرض کے قارعین یو حصے میں آب را کیٹر جو بھی لکھتے ہیں کیا وہ سچ ہوتا ہے میرا جواب يبي ہوتا ہے كہ ميں جو بھى لكھتا ہوں وہ نيج بى مِوتا ہے اور میں ہمیشہ سچ ولکھتا ہول<sub>۔</sub> غزل کے چنداشعارا یا کے نام۔ فقر کی بات فقیروں میں لكهامة تحريرون مين تنہائی آباد ہوئی ہے ہے آباد جزیروں میں ار مانوں کا خون ہوا ہے رتك الجريقصورون ميس میجهد تتمن بھی شامل تھے ان کے ساتھ سنیے دل میں قسمت کے قانون کہاں ماتھ اورلکیروں میں

ياد ين حيجيا ليرا اضبط ليرا : آنسودل \$ مداؤل 3 زولق زولق ركمتا نستا کی موضوع يادي 4 نے تیری يادول خيميا كيا اقراء بث-راولينذي

مجھے رہے رابطہ تو ز ویا ۔ لقریبا دس دن بعیراس نے خود خ نمبرے کال کی تھی اب نہ کوئی گلہ نہ کوئی ذکر نہ کوئی يماري هي چروي انداز بوسه دينا آئي لويو کهنا آؤ مجھ ہے شادی کر واس کی اپنی اتنی بڑی بیاری کی کوئی فکرنہ تھی پھر وہی الفاظ چند دنوں بعد کہ دیم بلڈ کینسر مجر گیا ہے جھے پندرہ بزار و بے دے دیں اگر پندرہ ہمیں تو وس ہزار ہی بھیج دیں تومیں نے صاف انکار کردیا۔ ماں اتناضرورکہا کہ اگر میں یا کستان جلدی آ گیا تو آپ كا يورا كا يورا علاج مين خود كرواؤن گا آخر مين اس نے کہا دیم اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف ے انکارے میں نے کہا ہاں اور دوسری طرف ہے فون بند ہو گیا اور دوسال تک اس کا کوئی نمبرآن نبیں ہوا میں سوچہا ہوں بستی مستراتی نبیلہ یا نچ موسمول کی ما لک دس بزار میں بلڈ کینسر کا علاج کر دانے کسی لڑگی تھی۔وسیم کی باتیں سننے کے بعد میں نے کمی آ ہ مجری ك خيله چيمه تم في اين نم كيول بندكر ديتے كوئى ا یک بھی نہیں آن وہیم ہے کیا مجھ سے رابطہ بھی ختم کرلیا

کیا ہوا جواس نے استے سالوں سے رابطہیں کیا۔

ہیں تج میں اس کو بلڈ ینسرتو نہیں تھا جواس کی

موت کا سب بن گیا ہو جو بھی تھا دکھاس بات کا ہے

کر نبیلہ جیمہ نے مدد کے لیے مجھ سے رابطہ کیوں نہ کیا
وسیم کو اگر گیائش نہیں تھی پرشکر ہے اس مالک کا جس
نے کسی چیز کی کی نہیں آنے دی مجھے سب پچھ دیا ہے
میں تو مدد کے لیے تیار ہوں نبیلہ میں تو آپ کی بیار کی

آواز سننے کے لیے ترس گیا ہوں تم میری جواب عرض
کی فین ہوا ور میں آپ کی آواز کا فین ہوں۔

کی فین ہوا ور میں آپ کی آواز کا فین ہوں۔

باں باں اس کے باس بہت ہے تمبر تھے یر جب بھی

کوئی نیائم کلتی تو بھھ سے رابطہ ضرور کرنی پراب ایسا

میری آنکھوں ہے بے اختیار آنسونکل آئ میں جی بھر کے رویا پھر رکیکس ہو کر قلم بکڑ کو نبیلہ چیمہ کو پیغام لکھ ریا ہوں نبیلہ اللہ کرے آپ زندہ سلامت ہوں جب بھی میری تحریر آپ کو ملے تو مجھ سے رابط

جواب عرض 181

بلاعنوان

#### عمر حداث شاكر ـ 0343.9296272

محبت مرتهين سلتي

جواب عرض کی شرائط کے مطابق کہانی میں تمام کرداروں اور مقابات فرضی ہیں سائم اورایان کی کہانی محیت مِت ہیں سکتی آپ کی خدمت میں سائم اورایان کی کہانی محیت مِت ہیں سکتی آپ کی خدمت میں کی خدمت میں کہانی محیت میں اس کے قربی ووست کی زبانی میں مرحد دوستو آج کے دور میں ہرکوئی کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے نہ جا ہے ہوئے بھی وہ مجبوب کی طرف تھنچا جلا جا تا ہے اور لاکھ کوشنوں کے جمودکوں سے شردئ کوشنوں کے جمودکوں سے شردئ کوشنوں کے جمودکوں سے شردئ

جواب عرش 182



جواب عرش 183

ہوتا ہے اور دکھوں کی دلدل پرختم ہوجاتا ہے۔ جیب بات یہ ہے کہ بہت سار ہے لوگوں کو مجت حاصل ہوباتے اور جے حاصل ہو جائے دہ مجبت کا بحرم نیس رکھ سکتا۔ کی حاصل شدہ محبت میں حاش اپنے محبوب سے ایسار دیا فقیار کرتا ہے کہ مجب کو مجبت کا ہم منیس رکھ سکتا۔ کی حاصل شدہ محبت میں الجمعادیتا ہے کہ حاش آئی زندگی بھی واؤ پر لگا دیتا ہے۔ پہولوگ محبت کو آسان کی بلندیوں تک لے جائے ہیں اور پہولوگ محبت کی بلندیوں تک لے جائے ہیں اور پہولوگ محبت کو فاک میں ملا دیتے ہیں۔ پہولوگ محبت کے مر پرتائ پہناتے ہیں اور پہولوگ محبت کی بلندیوں تک لے جائے ہیں اور پہولوگ محبت کی ملائی کیلئے اپنی جان تک گنوا دیتا اور ایک انسان ہوس کا سہرا باند ھے ہوئے محبت کا نام تک سنا دیتا ہے جس کی وجہ ہے آئی ہوئی ہوگئی ہوگئی ہے لین لاکھ کرلیں کوشش زبانے والے محبت کو منانے کی شاکر دیتا ہے جس کی وجہ ہے آئی کے دور میں بچی مبت کی بہچان مشکل ہوگئی ہے لین لاکھ کرلیں کوشش زبانے والے محبت کو منانے کی شاکر ہر بارمجبت کی ایک مثال لے کر حاضر ہوگا جے کوئی محبت کرنے والافر اسوش نہیں کرسکے گا اور اس بات کا اقر ارکرے گا کہ محبت من نہیں کرسکے گا اور اس بات کا اقر ارکرے گا کہ مجبت من نہیں کرسکے گا اور اس بات کا اقر ارکرے گا کہ محبت من نہیں کرسے گا اور اس بات کا اقر ارکرے گا کہ محبت من نہیں کرسے گا اور اس بات کا اقر ارکرے گا کہ محبت من نہیں کرسکے گا در اس بات کا اقر ارکن ہوئی ہے۔

بتانے والے نے جب سائم کے جس کی تعریف کی تو میں جران رو گیا اور تمنا کی دل میں پیدا ہوئی کہ کاش۔۔۔۔ کاش میں اے ایک بارد کیے لیتا تو دو بارہ بھے حس کو و معنے کی تمنا نہ ہوتی۔ 22 سالر نوجوان کیا اللہ نے اسے حسن دیا تھا۔ وہ جہاں ہے جس گر رتا جولا کی اسے دیکھتی اس پرول ہار جاتی اور بہی تمنا کرتی کہ اللہ میری کوئی دعا تبول کر ہے تو بس بہی ہوکہ زندگی بحرسائم کا ساتھ۔ مانتھے ہولا کی اسے دیکھتی اس پرول ہار جاتی اور بہی تمنا کرتی کہ اللہ میری کوئی دعا تبول کر ہے تو بس بہی ہوکہ زندگی بحرسائم کا ہوگا آگر کوئی لاک سے ہر تمنا پوری نہیں ہوتی ایساساتھ تو تسمت والوں کو طلا کرتا ہے۔ سائم ہرلاکی کی زبان پرج چا کہ سائم کسی کا ہوگا آگر کوئی لاک سائم سے اس کے دل کی راہ ہے تی تو مسکراتے ہوئے جواب دیتا بھی آئ تک کوئی ایسا چرو نظر آیا تی نہیں جو میرے ہوش اڑا سکے میرا چین گوا سکے جس کیلئے میں بھر میرے ہوش اڑا سکے دیا تھیں۔

بعنادہ حسین تھااس سے زیادہ لا ڈلا۔ کام کانام لیتے تی گھر سے بھاگ جاتا سائم کی ای جب کوئی کام بھی کرکٹ کا بہا نہ بنا ویتا کہ باس آج تو شی نے جی کھیلنے جانا ہے تو بال بھی کہ آج سے کہ الوسے کہوں کہ اس کی شاد کی کر دوتب یہ کام کر سے گا تو مسکرا دیتا ادر کہتا بال میر سے ہتھوں میں تو شادی کی کیری نہیں ہے اور کرکٹ کھیلنے کیلئے دوڑ جاتا تھا۔ سائم کے دوشوق سے ۔ ایک میوزک دوسرا کرکٹ ۔ شام جب سائم کرکٹ کھیل کر گھر آیا تو ابو سے کہنے لگا ابوجان بال بچے دوز کام کام کہتی راتی ہے آگر بھے سے کوئی کام کروانا ہے تو بچھے ٹریکٹر لے کردیں دو میں چلایا کردل گا شرط ہے ہے کہ اس پر ٹیپ ضرور لگوا کردین ہے اس کے ابو سکرانے کے ادر سائم کو ٹریکٹر لیکرو سے کا دعدہ کردیا ایک ماہ میں انہوں نے سائم کو ٹریکٹر لیکرو سے کا دو سائم کمی خوشی اپنی کھیتوں میں بھی بل چلا تا اور دو سرے لوگوں کی بھی ادر اس پر گلی شیپ کو خوب انجوا سے کرتا۔ ایسے ہی دفت گزرتا گیا۔

سائم کے گاؤں کے قریب ہی دو بڑے گاؤں اور بھی تنے۔ان تینوں گاؤں کے ایک طرف بہاڑ کے درمیان ایک پانی کا چشر تھا جس کا پانی سردیوں میں نہا ہے گاؤں اس کے گاؤں میں چشر تھا جس کا پانی سردیوں میں نہا ہے ہوئے گاؤں میں نکے ہونے کے باوجودلوگوں کی بہی کوشش ہوتی کے دہاں سے پانی بھریں جس کی وجہ ہے وہاں کی زیادہ قرعور تھی ای جشے سے پانی بھر اس جس کی وجہ سے وہاں کی زیادہ قرعور تھی ای جشے سے پانی بھرا کرتی تھیں ۔ایک روز سائم جشے کے قریب ٹریمٹر پر ہل چلار ہا تھا اسے بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹریمٹر کو کھیت کے ایک طرف کھڑا کرے دبی بیاس محسوس ہوئی اس نے ٹریمٹر کو کھیت کے ایک طرف کھڑا کرے دبی بیاس بھانے کیلئے وہ جشنے کی طرف چل پڑا سائم کیا جانیا تھا جس بیاس کو بچھانے کیلئے وہ جشنے پر جا رہا ہے وہ بیاس اتی

شدت اختیار کر جائے گی جو بھی بھے نہ سکے گی۔ پر بونی کوکون ٹال سکتا ہے بیاس کی حالت میں دہ جلدی جلدی چیٹے پر پہنچااور مجست سے پانی پرٹوٹ پڑا۔ پانی کو ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے صاف کر کے دونوں ہاتھوں سے پانی مزیرکو لگا تا۔ دو تین بار جب سائم نے بہی ممل دو ہرایا دوسرے کنارے پر بیٹھی ایک لڑکی مسکرانے گئی ۔

> ہم کوئی کیوں دیے ہو بیار کا الزام مجھی خود ہے بھی پوچھوا نے بیار نے کیوں ہو

مسکرانے گی اور پو جہا آپ کا نام کیا ہے تو کہا سائم اوراس نے کہامیرانام ایمان ہے سائم ایمان کود کیے گم ساہوگیا۔ کین اس وقت ایمان کی حالت بھی پچوکم نقی استے میں سائم اورایمان استے اپنے کی حالت بھی پچوکم نقی استے میں سائم اورایمان استے اپنے سے ہو گئے جیسے قد رمت نے انھیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ ایمان نہ چا ہتے ہوئے اپنی کے برتن کو اٹھایا اور چل پڑی اور سائم کو اٹھوں ہی تھوں میں پھروہ می ملنے کا کہر گئی۔ اور سائم پہلی ہی نظر ایمان پرول ہار جیٹھا تھا آئیں بھرتا واپس اپنے ٹر یکٹر کے پاس آیا جا لی گھما کی اور کھر کی طرف آگیا۔

شام کو جب کھانا کھا کر سونے لگا تو ایمان کا چہرہ آتھوں ہے اوجل ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ آج اسے گاؤں ک
لڑکیوں کی باتیں یاد آری تھی کہ سائم آپ کے دل میں کو گی ہے۔ بن بولے سائم کے دل ہے ہی آواز آری تھی۔ ایمان ہی ایمان ہے۔
بڑی مشکل ہے دات کی دوسرے دن سائم پھرچشے کی طرف چلا گیا۔ کیا ہے ایمان کب آجائے ادراس کے دیدار سے محروم نہ ہوجاؤں
دو پہر کا دفت تھا چشے پر دوختوں نے اس قد رسایہ گیا ہوا تھا جب ہواپانی کی شنڈک ادر سکھے درختوں کے سائے کو چھوکر کسی انسان ہے
میں ہوتی تھی ادرانسان کے وجود میں ایک شنڈی می سہر اٹھی تھی انسان خود کو پُر سکون محسوس کرتا تھا۔ لیکن سائم کے اندرانظار شدت
اختیار کر رہا تھا کہ کرب ایمان پانی مجرنے آئے ادرائے بھی راحت خوس اور دو پہر کو ایمان ادراس کی دوست پانی مجرنے کے لیے
آئیں دیکھتے ہی سائم کی جان میں جان آگی اورول میں اللہ کاشکرا داکرنے لگا۔

سدال لب می کا او جائے می ہے اصیار میں ہے سام ہے ایمان ہو سے کا اشارہ کیا ایمان ہے ایم دوست سے کہا کہ اپ میری دو

کریں کوئی میرے لیے برا بہ چین ہے اور میں اس کے لیے اور جھے ہے بات کرنا چاہتا ہے جھے تھوڑ اسانائم دے دو۔ ایمان کو جانے
کی اجازت دے دی سائم اور ایمان ایک محفے در خت کے نیچ بیٹھ کے اس سے پہلے سائم اینے دل کا حال سنا تا ایمان نے بتایا شروع

کرد یا کہ آپ کود مجھے بی جومیرے دل کی حالت ہو تی ہے جسے میں بیان نہیں کر ستی ۔ کسے گزر کی ہے اس کر رات بتائے گلی سائم اینے
ول کی حالت بیان کرتا اُس سے زیادہ ایمان کی حالت بری تھی سائم ایمان کے مند کی ظرف دیکھتا ہی رہ گیا۔

تم جوہنستی ہوتو بھولوں کی ادائگتی ہو اور چلتی ہوتو اک باد صبالگتی ہو

دونوں ہاتھوں میں جھپالیتن ہوا بنا جبرہ مشرق حور ہوداہن کی حیا گمق ہو۔

کے ہے نہ کہنا میرے کندھے یہ جھٹا کرسر کو سے کھنے معموم ہوتھ ویرد فالگتی ہو۔

ہات کرتی ہوئی سے کھنٹ جاتے ہیں مہرکا گیت ہوئوں کے سیائی ہو س طرف جاؤ گی میزافنوں کے بادل کیلر آئے محلی ہوئی سادن کی گھٹانگتی ہو۔

تم جین د نکھاو چینے کی ضرورت کیا ہے زندگی بھر جور ہانیانش کگتی ہو۔

> میں نے محسوں کیا تم سے دوبا تیں کرک م تم زیانے میں زیانے سے جدائگتی ہو۔

یدول کالگانا بھیب ہوتا ہے محبوب کے منہ سے نگلنے والی بات تو عاشق ایسے تبول کرتا ہے جیسے اس کے منہ سے نگلتا اور پورا ہوجانا۔ عاشق اپناسب بچھ محبوب برلنانے کے لیے تیار ہوجاتا ہے بے شک محبوب کے دل میں اپنے لیے کوئی لا کی بی کیوں نہو۔ وہ جوا ب عرف م

copied From Web

لا کچ چاہیے خون کی ندی بہانا ہو چاہیے اس کی جان لینی ۔ اور آج کل بچھ محبوب اپنے عاشق کا دل، گر دہ لینے ہے بھی نہیں شر ماتے خیر میہ تو زیائے کی بات ہے لیکن سائم اور ایمان کی محبت ایک دوسرے کے لیے پاک تھی۔ ایسی ملا قاتیں سائم اور ایمان کے درمیان کافی ع ہے تک چلتی رہیں ۔۔

ایک و فعد سائم اورا بمان ای درخت کے نیجے ہاتھوں ٹاں ہاتھ ڈال کر بایٹے تھے۔ایمان نے کہا سائم آخر کب تک چلے گا دو لی کے لیے آپ سے دور ہوجاتی ہوں تو جینا مشکل سا لُڈ آ ہے تمہیں کھونے ہے ڈرالْمآ ہے ہورے اندر جو برادری اور امیری وغریبی کی • بوست اس او کیے اُرایا جائے تا کہ زمارے والدین رہتے ہے اپنی جو جا کمیں ابتدا تو کرنی بڑے گی آج میں این امی سے جا کر ا بني ممينة ك بارك يلن بتاتي مون اورة كالينة أخر والوس كو كهدكر مار سار شنة ك بالت كرين -

سائم نے بھی ایمان کویفین دانا یا کیآج شن بھی گھر با کرائے ای ابو کورشتے کے لیے کبوں گااورا گراللہ نے جا ہاتو ضرور کو کی را وُنَعْلِ آئِي گُيا۔

ایمان نے کہا آٹرانیاممکن نہ ہو سکا تو ؟ سائم نے ایمان کے منہ بر ہاتھ رکھاا ورکہا ایبا خدانہ کرے میں ایبا کرنے میں کرنے ناں ضرور کا میاب ہو جاوں گا گرا بیا نہ ہور کا تو ہماراا کیک روسرے کے بغیر جینا مشکل ہی نیمیں ناممکن موجائے گا۔ایک دوسرے کوتسلی وية الوسفالية كحركوبيك كان

سائم جب کھ آیا کھانا کھا کر ہے افراہ کے قریب بیکراہ نے اگاسائم کی ای نے کہابینا لگتا ہے آپ ہم ہے پچھ کہنا جاہتے : وَاللَّانِ كُهِرُونِ إِرِيهِ كِمَا إِنَّ مِنْ خَيْرِةٌ مِنْ مَا ؟

ين ان بات ي بيه اليل ب المن تبين آران أنهال ب شرول من أرول من بالأول ب يكوما تكن على بنا مول آب جهوري کے ناکال کینے تکی بینا محمر میں کو کی ایس جی نبیش ہے جو جمین آپ سے بیاری اوس کیمرآپ ہی کا تو ہے جو جانے ما تک لوسسائم مسكرات ہوئے افی كے مجھ لگے جيارہ كہا كہ را جي كى ہے ہورہ و جياہ اور اس سے شارى كرنا جا ہما ہول بدا مي ابودونوں مسلم نے ملکے اور کہا بیٹا آپ تو کہتے سے کہ میں سے ہاتھ میں شاوی کی تکیمری نیٹن ہے تو بھیریہ خیال کیسے آپ کون ہے وہ خوش نصیب جو ہارے میں کو پہندا شی ہے۔

مال ون جارے گاؤل اور بر دوری کی نین ہے وولوگ ہم ہے بہت امیر ہیں لیکن جیسے بھی ہو میں ای سے شادی کروں گاای کے والدین پر بیثان ہوگئے کہا گر ہمارے محلے یا براوری کی بات ہوتی تو اور بات تھی اب ہم ان کے گھر دشتہ لینے کیسے جا تھی جنہیں ہم جانت بھی نبیں ۔ لیکن اسینے بیٹے کی نوش کیلئے ہاں کردی۔

ا محلے روز جب سائم اور ایمان ای درخت کے نیے طاقو سائم نے ایمان کو بتایا کہ میرے ای ابوآپ کارشتہ لینے کیلئے تیار ہو کئے ہیں آپ نے گھریات کی ؟ ایمان نے کہامیں نے رات ای ہے بات کی ہانہوں نے کہا ہے اگراڑ کا اچھا ہے تو مجھے کو کی اعتراض نہیں کیکن ان کی غربی اور غیر برا دری کود مکھتے ہوئے آپ کے ابونہیں مانیں گے اور میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کہ مکتی۔آپ سائم ے کہہ کران کور شتے کیلئے بھیج دیں غدا خیر کرے گا۔

جوا \_ عر<sup>ص</sup> 187

سائم آپ این گروالوں کورشتے کیلے بھی بواب بوبھی ہو میں ہیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک دوسرے کو فدا مافظ کہہ کردونوں اپ اپ کی طریعے گئے۔ اگلے دن سائم کے دالدین ایمان کا رشتہ لینے اس کے گاؤں بھیے گئے ان کے گھر جانے پر ایمان کے ابورکو رہ جو زئیس سے ۔ ایمان ادراس کی ماں موجو دشیں انہوں نے سائم کے دالدین کوعز سے بھایا اور بچھ خاطر تو اضع بھی کی۔ سائم کے افرایمان کود کھے کر حمران دو گئے اورا یمان سائم کے افرایمان سے بہت بیاد کرنے گئے اورا یمان سائم کو میں سرد کھ کر حمران دو گئے اورا یمان سائم کی اور ایمان سے بہت بیاد کرنے گئے اورا یمان سائم کی اور کی کو میں سرد کھ کر لیٹ کی اور سے کی اور یکی دو اگر نے گئی کے خدا کرے یہ جھے نصیب ہوجائے اس گھر سے کو میں سرد کھ کر لیٹ کی اور سے کی اور یکی دو اگر نے گئی کے خدا کرے یہ جبت بچھے نصیب ہوجائے اس گھر سے بھے کتنا بیار طے گا اور میری ذندگی جنت بن جائے گی۔

انے میں ایمان کے ابوآ میے ایمان اٹھ کر اپنی جگہ جلی ٹی۔ ایمان کی ای نے ان کوتعارف کر وایا اور ان ایکے آنے کی وجہ بتائی انہوں نے کہا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی ہی برا دری میں کریں میے اور رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ سائم کے والدین کی لا کھ منتوں کے باوجووو واپنی ضد پر اڑے رہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسوآ میے مال کے مطلے لگ کرزار وقطار رونے کی لیکن ایمان کے ابونے بیٹی کی آنسوؤں کو امیری اور برا دری کے دسمول کے نیجے دبادیا۔ اور اس کے آنسوئی کا منہ آئے۔

مائم کے والدین جب گھر آئے تو ان کے مرجمائے ہوئے چرے دیکے کرمائم کواندازہ ہوگیا کہ انہوں نے جواب ناں جس ویا ہے سائم اپنے ابو کے ملے لگ گیارو تے ہوئے کہنے لگا اوجان ایسا کیوں ہوتا ہے پہلے تو ول جس کوئی جگہنیں بنا پا تا اگر بن جائے تو نہا نے کا رسم ورواج ،امیری فریبی ۔اپ اور غیر رکاوٹیس بن کر کھڑے ہوجاتی ہیں اگر بحبت کرنے کا بھی صلا ہے تو جمی ایسے جواب کے خلاف بغاوت کرتا ہوں ایمان میری روح ہے اسے کوئی جھے ہے جدائیس کر سکتا ۔ آپ یعین رکھنا ہماری محبت بددائی ہوت ہوا ہیں کر سکتا ۔ آپ یعین رکھنا ہماری محبت بددائی ہوت ہمارے ولوں جس سے آج تک ہر کسی کی عزیت کو اپنی عزت ہمارے ولوں جس سے آج تک ہر کسی کی عزیت کو اپنی عزت وار باپ کا حون ہے جس نے آج تک ہر کسی کی عزیت کو اپنی عزت کہ کہر سائم سے جماہ اور ایمان میر اس ہے اور کی بات کی مرس کے ۔ آئی بات کہ کہ کسی ہما ہے نہیں ہو گئی تھی ہو کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ سے بہر چلا گھا۔ سائم کے والدین میں ووقو اپنی ساری کی بادر کی کہ کہ کاس مرسائم کے بغیر زندہ نہیں روستی آپ بلیز پھی کو کریں ابو کو مسمومائی میں شایدوہ آپ کی بات مان لیس کیکن ووقو اپنی ساری کی ساری کو شیس ۔

ایمان اور سائم کی محبت کی بات جلدی دنوں گاؤں میں پھیل کی ان سب لوگوں کی جمی سائم اور ایمان کے ساتھ تھیں کہ کتی پیاری جوڑی ہے آگریل جا کمیں تو یقینا حسن اور محبت کی سٹال ہوں ہے۔لیکن بھی بھی دعا کمی ہم بھی اثر نہیں کرتی ایمان کے والد پر ان دعاؤں کا پچھاٹر نہ ہواوہ اپنی ضد پر قائم رہے۔

ایک ماہ بعد سائم اورا بمان اس درخت کے نیچے دوبارہ لے ایک دوسرے کی جدائی میں کیسام بیندگز راا یک دوسرے کو بیان کیا جس میں ایمان نے اپنے کھر میں اس برگلی پابندیوں کا بھی ذکر کیا اور سائم کومشورہ دیا کہ ہمارے گاؤں کے نمبر دار کی ابو بڑکی عزت کرتے ہیں آپ ان کی مدد کیکردوبارہ رشتہ کیلئے آئیں جھے امید ہے ابوا نکارنیس کریا تمیں گے۔

سائم نے کہاایان میں محبت کو عاصل کرنے کیلئے ہرراستہ اختیار کرنے کیلئے تیار ہوں میں اپنے والدین سے ان کے ذریعہ

جوا *برطن* 188

بات کر کے دیکھتا ہوں بچوبھی ہو میں تنہیں کھونانہیں جا ہتا تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہے دونوں نے ایک دوسرے کوتسلیاں دیں اور انگلے مرطے کیلئے تیار ہو مجئے۔

تب ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا ا کھٹے جی نہیں سکتے تو مرتو سکتے ہیں پچھالیا کیا جائے ہم دونوں اپی جان مچی محبت پر قربان کرنے میں کامیاب ہوجا کیں۔

کال کی بات ہے جبت میں جان کس کو بیاری نہیں لیکن کم بخت محبت انسان سے جب بھی مانگتی ہے آربانی ہی مانگتی ہے۔ مشورہ کے بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد اس کے بغوہ میں کے بعد انہوں نے ایک ہفتے بعد اس کے بغوہ میں کھایا کرتے تھے۔ ایک کرایک دوسر سے دل کی باتمیں ساکرتے تھے۔ زندگی کے خوبصورت خواب جایا کرتے تھے۔ دفا کی تشمیس کھایا کرتے تھے۔ ایک دوسر سے کی دھڑکن کو محسوں کیا کر اس کے جہاں ان دوسر سے کی دھڑکن کو محسوں کیا کرتے تھے۔ بھی اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجبت ان کوا سے موڑ پر لاکر کھڑا کر دے گی جہاں ان کے سار سے خواب ٹوٹ جا کیں گے اور رہ جا کیں گی تو رسم درداج ، امیری ، غربی ، شان دشوکت ، ابنی انا کمی اور موبت ایک دوسر سے کورڈ پی نگاموں سے دیکھتی رہ جا ہے گی۔ ان بھر داوں پر بچھا ٹرنہیں ہوگا۔ محبت سب بچھ لانا و سے گ

سائم کے ہاتھ میں ایک رائفل اور کچھ گولیاں تھیں انہوں نے آبس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم محبت پر قربان ہوجا کیں ہے۔لیکن محبت کومنی ہتی ہے مٹنے نہیں دیں ہے۔

سائم نے رائعل میں کولیاں ڈالیس اور ایمان ہے کہار ائفل لوڈ ہوگئ ہے اس نالی کومیرے سینے پر رکھوی سے اور فائز کر دیں بعد میں خود کو قربان کر دینا۔ ذراسوچے دوستو! کیا وہ وقت ہوگا جب محبت محبت پر قربان ہور بی تھی۔ کیسے ان کی وحزکن وحزک رہی ہو

گی۔ایک دوسری کازندگی بھرساتھ نبھانے والے آج ایک دوسرے کے ہاتھوں سے محبت پر قربان ہورہے ہیں۔ان کے دل میں کیسے کیے سوال آئے ہوں کے کہ کاش بیز مانے کی رحمیں ہار جاتیں۔ کاش بیان بری غربی ایک طرف ہو جاتی ۔ کاش کسی کی انارهم ولی میں بدل جاتی کاش کسی کی دعائمی کام آجاتیں ۔ کاش کوئی ہارے چھولوں جیسے چہروں کومیت ہے دیکھ لیتا نو آج محبت پر ریزوال ندآتا۔ ا میان نے کہاسائم میری سانسوں کے مالک میں لڑکی ہوں میرادل کنرور ہے میں نے تمہیں ہنتے مسکراتے دیکھنے کی منتیں مانی ہیں تہمیں اپنے ہاتھوں سے قربان نیں کرسکتی آپ کوانی آنکھوں کے سائٹ تڑیتے دکھے کر ہوش نہ کھود دل۔میری ایک تمناہے مجھے اپن تحود میں ایک ہارصرف ایک بارسرر کھنے دو پھرمیرے تینے پر گولی جاز ینا۔ یہ بل سائم کے لیے کتنے مشکل ہوں مے کیکن اس کے علاوہ ز مانے نے ان کے پاس کوئی راہ ہی نہیں چھوڑی تھی اور انھیں بھی فیصلہ سے اجھالگا۔

تب سائم نے ایمان کا سراین گود میں رکھ اررائفل کی نان اس کے سیٹے برتان دی ایمان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور فائز کر دیا۔ دوسرے ہی کیجا بمان اپن محبت پر جان کا نظرانہ ہیں کر گئی ساتھ ہی سائم نے رائطل کی نالی اینے <del>سینے کی طرف کیا ہوادا 'میں</del> پاؤل کے انگوشے سے فائر کر دیا۔ اور تڑینے لگا۔ ساتھ ہی گاؤں والوں نے فائر کی آ داز کا تعیمن کرتے ہوئے جشمے کی طرف دوڑے اس در خت برینی آوایک محبت دم تو زیجک تھی

آس پاس گاؤں والے اوگوں نے ویکھا ایمان سائم کی گودیش خون میں ات جان کی بازی ہار چکی تھی اور سائم کا ایک ہاتھ ایمان کے ہاتھ میں دوسرارا آغل کی تال پرتھا اور پاؤل کا انگوٹھار انغل کے ٹرائر پرتھا۔ اور زندگی کی آخری سانسیں من رہاتھا شایدوہ اوگوں ہے كہنا جاه رہاتھا۔ جان كس كو پيارى نبير كيكن كاش جمير كوئى مجبور نه كرتا ہم المحيثے جى نبير سكتے تو مرتو سكتے ہيں ونيائے فانى رخصت اوگیار

سائم اور ایمان کے والدین بھی ات میں وہاں بھن گئے اور اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر تؤیدے لیے اور آتھوں میں آ نسوجاری تیم لیکن ان کے بیآ نسوسائم اور ایمان کے کچھوکا م نہ آنے والے تھے۔ دونوں گاؤں کے لوگوں کی بھی آئیس نکل ممثیں۔ سب لوگ ان کی محبت کی پاکیز گی پرمٹالیس دے رہے تھے۔ایمان کے ابوان کی ہاتمی خوب من رہے تھے۔

كياكسى في خوب كما إب بات زبان سے تيركمان سے، اور كولى بندوق سے ايك بارنكل جائے تو او فيليس آتى -ائيمان كا والد چنیں بار بار کررور ہاتھا شاہراس ہات کو گوائی دے رہاتھا کہ کاش دہ دفت لوٹ آئے اور میں اپنی جاند جیسی بی کوسائم جیسے شنم ادے کے ساتھ بیاہ کرایے ہاتھوں سے رخصت کرویتا۔ یا در کھی؟ خودکو بدلنے کے لیے وقت موقع ضرور دیتا ہے کیکن وقت کو بدلنے کے لیے انسان کومو تعنبیں ملیا۔

سائم اورا یمان کوان کے محروالے اپنے اپنے لے کر چلے گئے اور کی مہینوں تک سوگ کامل جاری رہا۔ آج 20 سال بعد لوگوں کی زبان ہے اگر سائم اور ایمان کا تصفح شیس ہوادہ والدین کب چین سے سو پاتے ہول مے۔ سائم اورایمان کی کہانی تو یہاں فتم مومی لیکن اس نے مجھے سوچنے پرمجبور کرویا کدایمان کے والد کا کیا جاتا آگر وہ رشتے کے

جواب عرض 190

نے راضی ہوجا تا تو میرے ذہن میں بے ٹار جواب آئے۔معاف کرنا دوستو میں قلم کے ہاتھ مجبور ہوں جب لکھنے لگتا ہوں تو یہ میری ایک بھی نہیں نتی اوراُن باتوں کو لکھنے پر مجبور کر دیت ہے جس کے لکھنے سے بہت سارے دل ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس قلم کے آھے سائم اورایمان جیسے لوگوں کی جان کی قیمت ہے ان بے کار دلوں کی نہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

آج ایک باب ابن بین پراعتبار نبیس کرتا۔ ایک مال اپ بیٹے پرخوش نبیس ہے۔ ایک سسر اپنی بہوکو تقارت کی نظر ہے دیکھتا ہے۔ ایک میال اپنی بیوی پرز را بھی رحم ول نبیس ہوتا۔ ایسا کب ہوتا ہے جب دہ ہمارے بھیا تک محبت والے چہرے دیکھتا ہے۔ ا۔ ایک بینی رحمت بن کر بیدا ہوتی ہے۔ اپ باپ کی مچڑی کو سرعام کیچڑیں اچھالتی رہتی ہے کو کی اعتراض کرتے تو محبت کا نام دیتی ہے۔

۲۔ ایک بیٹانعت بن کر پیدا ہوتا ہے اور کھلے عام وہ اپنی من مانی کرتا پھرتا ہے میں تو مرد ہوں جو جیا ہے کر وں کوئی اعتر اض کرے تو محبت کا نام دیتا ہے۔

۔۔ ایک بہوایک گھر کی بٹی دوسرے گھر کو آباد کرنے ایک ذمہ دار بٹی کا کر دارا داکرنے کے لیے رفصت ہوتی ہے اوراُس گھر کو اندھیرے میں رکھ کرمن مانی کرتی ہے کوئی اعتراض کرے وجے جنام دیتی ہے۔

۳۔ ایک میاں اپنی بیون کو جارد یواری میں رکھ کرخود تھے عام دنیا کے رنگین ، فیاش ،خوب صورت چہرے دیکھ کرخود **کو اُن کا عا**دی کرلیتا ہے۔ مجھے کون کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی اعتراض کرنے قوائے محبت کا نام دیتا ہے۔

میراسوال ہے کہ مجت کو میہ بدترین رنگ کس نے دیاہے؟ اگر یہی محبت ہے تو کیے کوئی باپ اس بات کو مانے پر تیار ہوگا کہ اُس کا بیٹا یا بیٹی کس سے مجل محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے مرتبے اور شان وشوکت ایک طرف رکھ کر اپناسب یجھاولا و برقر بان کرویگا؟

شا کرتو یہی کے گافلطی اُس باپ کی نبین فلطی ہمارے بحبت کے رنگ میں ہے جوآج ہم نے اپنالیا ہے۔ سائم اورایمان جیسی ایک جوڑی محبت کو اصل پاکیزہ ربگ دینے اپنی جان تک گنور یتی ہے اورا لیک ہزار جوڑی محبت کے نام پرایسے کا رنا ہے گا۔ مجت کو اصل پاکیزہ ربگ دینے کیلئے اپنی جان تک گنور یتی ہے اورا لیک ہزار جوڑی محبت کے نام پرایسے کا رنا ہے گراوا سے مصلے کوئی عزت وار باپ میشرم وحیاوالی ماں اور غیرت مند بھائی قبول کرنے کے لیے ذرا بھی تیاز نہیں ۔ آپ لا کھ کرلوا سے

کار تا ہے۔ کار تا ہے۔

آج بھی بچے نہیں گڑا۔ تعلیم ہے، شعور ہے ادر سب سے بڑی بات وقت ہے۔ اس وقت کو بدل ڈالو۔ سائم اورایمان جیسے لوگوں کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچالو۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے پاس وقت نیس ہوگا پھر دفت آپ کو ایسا بدلے گا آپ کا نام ونثان صغی ہت سے مٹاوے گا۔ لیکن اس بات بریقین رکھنا سائم اورایمان جیسے لوگوں کی محبت پھر بھی زندہ دہ گی ۔ ہٹ نہیں سکتی کسی ہٹ بیس سکتی۔

کیسی تکی آپ کو یہ کہانی اپنی رائے سے ضرور نواز یے گا۔

آپکااپناعمر شا کر۔



pled From Web

#### مكافات عمل مكافات مل محريونس ناز \_ كونلى \_ 0313.5250706



جواب عرض 192



جواب عرض 193

ہمارے دل اب بھی ایک دوسرے کے لئے دھڑ کتے ہیں۔ نازید کی شادی دیبات میں عادل ہے ہوئی تھی جو کہ نوکری کے سلسلہ می شہر میں ہی ہوتا تھا۔ جبکہ میرکی شادی شہر میں ہوئی تھی تکر میں ڈاپوٹی کے سلسلہ میں تازیہ کے کاؤں ہوتا ہوں۔ بھی دجہ ہے کہ نازیہ سے ملاقات کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہ تھا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی دن اور بھی رات کی تارکی میں ہوتا تھا۔

ارم کااس موقع بدنون کرنا خطرے کاالارم تھا کیونکہ وواکثر رات کونون کرتی تھی لیکن یہ بہلاموقع تھا کہ اس نے دن عس اس وقت فون کیا جب مں اور نازیا کے بہتر برسوئے ہوئے تھے۔ نازیدکودیر ہوری تھی اوراس نے کھر جانے کی اجازت طلب کی اور واپس کھر چل کی۔ اور جھے یاو ی ندر با کہ میں نے اپنی اہلیدارم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی تمہیں فون کروں گا۔لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔اوراس سے ڈانٹ پڑنے کے جانسز 100 فیصد تھے۔مرتا کیاندکرتا۔فون کر مجھی ضروری تھا۔ ہی نے فوری فون کیااور کافی دیر تک مختشیاں جاتی رہی اوراس نے فون اٹھانے میں در کردی۔ دوبار وکال مان کی تواس نے فون اٹھایا۔۔۔۔ اور کہنی لکی رفت میری دوست آئی ہوئی ہے میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں اور یک دم فون بندكرديا۔۔۔ على في سوچا شام محصد عاراض باور مجھے تزیانے كى فاطراس في اياكيا ہو ـ كيول كداس فيل تو بھى ايها ہواى نقااور ميرا نون جائے اور وہ نون جلدی ندا محائے ایساممکن نہ تھا۔ وہ میری بیوی کم دیوانی زیادہ تھی اور میں جو کہتا وہ کر گزرتی ۔لیکن آج اسکے اجا تک فون بندكر نے كى كوئى خاص وج بھى تو ہوكتى ہے۔ اگر دل ميں چور ہوتو مختف قتم ك خدشات ذبين ميں پيدا ہو جائے ہيں۔ ميں كچود بر ك بعد دوبار ونون کیا تو اس کا نمبر بند ملا۔اب تو ذہن میں آگ کے شعلے بڑھک رہے تھے کہ دہ مجھ ہے وعدہ کر کے فون کیے بند کر علق ہے۔آخر کیوں؟ میرے خمیر نے مجھے ججھوڑا کے دفق تم نے بھی تو دو تھنے اس بے جاری کوانتظار کرایا تھا۔۔۔اورخود رنگ رلیاں منانے میں معروف تنے۔اب احساس ہور ہاہے کے انظار کرنا کس قدرمشکل ادر محفن ہے۔ آخرا کے تعظ کے بعد ارم کا نمبر آن ہوا تو میں نے بات کی۔ اس نے نون اٹھاتے عی کہا سوری میری دوست آئی ہوئی تھی اس دجہ سے فون بند کر دیا تھا۔ اب و و چلی ٹی تو سوحیا آپ سے بات کراول میں نے او چھا کہ دو کون کی آپ کی دوست ہے جس کی اہمیت جھ سے زیادہ ہےتم نے مجھے نظرائداز کر دیااوراس کواہمیت دی۔ ارم سے لگی افسوس رفیق تم بھی پاکل ہو۔۔۔ جب میں نے فون کیا تو تمہارے ساتھ تمہارا دوست تعااور جب تم نے فون کیا تو میری دوست میرے ساتر تھی ۔ جل نے آپ سے مگہ نیس کیا کہ تم نے اپنے دوست کو مجھ پر فوقیت کیوں دی۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض دوست اہم ہوئے ہیں اور ان کوئس طور انظرا نداز نہیں کیا جا گیا ہے۔ کیونکہ اجھے دوستوں کا ساتھ قسمت والول كوبوتا ہے اورويسے بھی تنبائي ميں دوستوں كے ساتھ كي شب نكانا ضرور في ہوتا ہے يتم بھي تو 5 ماء كے بعد الر آتے ہو۔

ارم کی باتوں نے جھے لا جواب کردیا اور می نے مزیداس سے کوئی سوال ندکیا اور سرور دکا بہانہ بنا کرفوں بندگر دیا۔اس رات سوبھی ندسکا اور رات بجرسو چنار ہاکداس نے بھے ظرانداز کیوں کیا۔۔۔! کہیں دہ بھی میری طرت۔۔ نبیس ایسانیس ہوسکتا۔اندر سے میر کی آواز آئی۔۔ تم جو کررہے ہودیسا ہوبھی سکتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوسکتا ہے تم نے اگر اس کونظرانداز کردیا تھا تو کیا سعلوم دہ بھی تمہاری طرح کی ہوسکتی ہے۔

کیتے ہیں کہ دہم کا کوئی علائ نیس ہوتا ہے۔ بی سوخ کر ظاموش ہوگیا کہ ضروری تو نیس کہ جو ہیں سوجی رہا ہوں وہ مجھے ہو۔ اورا پی ڈیوٹی پر چلا گیا اور اپنے کا مول بی معروف ہوگیا اور اپنی سوخ کو دل ہے نکال دیا۔ رائ کو ارم ہے بات ہوئی واس کا موذ بھی خوشگوار تھا اور ماحول بھی عاشقا نہ ۔۔۔ بی اس کو مجت کا اور وہ بھی کو مجت کا یقین دلاتی رہی ۔ کیونکہ ہم رونوں کے عاشقا نہ ۔۔۔ بی اس کو مجت کا اور وہ بھی کو مجت کا یقین دلاتی رہی ۔ کیونکہ ہم رونوں کے درمیان اک بندھن تھا کس رشتے تھا جس کو میاں ہوئی کا تام دیا جاتا ہے۔ اور ذیوٹی ہے والیتی پرسوگیا۔ نازیہ سے میراسلس رااجلے تھا اور دن بھی کئی کی بارنون پر بات ہوتی ۔ عادل شریل ہوتا اور ہم کی کھاروہ گاؤں آتا۔ وہ یا تین دن گھر رہنے کے بعد دانوں ڈیوٹی پر جلا جاتا۔ اس دوران ہمارارابط منقطع ہوجا تا اور ہم بھی اس کو مجوری بھی کر قبول کر لیتے۔ اس دوران میرا گھر والوں ہے مسلسل رابط رہتا۔ زندگی اجھے طریقے ہے گز رربی تھی اورارم کو بھی

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ے کوئی گلہ نہ تھا۔ یں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ چھٹی جھے لتی تھی گریں زیادہ تر نازیہ کے ساتھ ہی رہتا تھااور بھی بھار گھر جاتا لیکن کھروالوں کوخرچہ دقت پر بھیجے دیتا تا کہان کو جھے پر کسی تسم کا شک نہ ہو۔

ارم بھی بھار مجھے کہتی کہتم کافی وقت کے بعد گھر آئے ہوتو میں اس کو پھٹی نہ ملنے کا بہا نہ بنا کر مطمئن کر دیتا۔ارم پڑھی کھی اور بجھدارتی اس وجہ سے دونغنول کی بات براڑتی نہتی۔

آئ موہم خوشگوار تقاء آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ نازیاور میں پارک میں موجود تھے۔۔۔ مبت بھری ہا تیں اور کلے شکوے جاری تھے۔۔۔ اور محبت اس کی داستانوں کا ذکر۔۔۔۔ اور موہم کی رنگینی۔۔۔۔ اور محبوب کی بدونانی پر سیر حاصل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ اچا تک خیال آیا کے جہاں کا داستانوں کا ذکر۔۔۔ اور جب وہ فون کر تا ہوں۔ آئ یا دعی ندر ہافور کی ارم کو کال کی تو اس کا فہر مصروف تھا۔ چلوشکراوا کیا کہ جان تی گئی۔۔۔ اور جب وہ فون کر تا ہوں۔ آئ یا دعی ندر ہافور کی ارم کو کال کی تو اس کا فہر مصروف تھا۔ چلوشکراوا کیا کہ جان تی گئی۔۔۔ اور جب وہ فون کر تا ہوں۔ آئی کے دین اور میں کی تو جھٹی کا وہ نہ ہے کہ دوناگا کہ آپ کو کال کی تھی محر۔۔۔ آپ تیں کہ ہار ۔۔۔۔ اس دوران نازیہ ویا وہ آگیا کہ آئی تو چھٹی کا وہ ن

جواب عرض 195

ed From Web

اور عا دل نے فون بی نہیں کیا۔۔۔۔اس نے فوری کال کی مگرنمبرمصروف۔۔۔۔ادر بھر ہم اپنی یا توں میںمصردف ،و ملئے ۔ ہوئی اس وقت آیا جب ارم کی کال آئی۔۔ بتواس نے فوری کہددیا کہ میری دوست کا فون تھا۔ میں نے بھی بیلنس کم :و نے کا بہانہ کر کےفون بند کر دیا۔ کیونکہ یارک میں اور لوگ بھی موجود تھے۔کہیں ارم کوشک نہ ہو جائے ۔اس وجہ ہے نوان فوری بندکر نام اابھی نازیہ کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ اس کےفون پر عادل کی کال آئی۔۔۔اس نے بھی عادل ہے کہا کہ آپ کانمبرمصروف بہت ہوتا ہے خیریت تو تھی تا؟ عادل بولا بس کسی دوست کا فون تھا۔۔۔اور پھرفون بند ہوگیا۔۔۔ یارک میں گھوسنے کے بعد نازیہ گھر جل گنی اور میں واپس ذیونی پرآ گیا۔۔۔رائے بھر میں سوچتار ہا کہ۔۔۔کہیں ایسا ونہیں کہ ارم اور عادل کے درمیان کوئی تعلق ہو۔۔ نبین نہیں۔۔۔ابیانہیں ;وسکتا۔ یہ میراوہم ہے۔ پنمیر کی آواز خاموش اور میں سوچوں کے درمیان محو۔۔۔ سوینے نگا جب ارم کا فون مصروف تھا تو ای دوران عادل کا نمبر بھی معروف تھا ۔ <sup>ای</sup>کن میں بیسوی کر غاموش ہو گیا کہ دنیا میں فون کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔۔۔ضروری تونہیں ہرکسی ہے دوس سے کوئی تعلق : و۔۔۔۔

یں جب بھی گھرچھٹی جا تا تو ارم بھی ہے ہے چیمتی کہ کب آنا ہے اوراس بارکٹنی چمٹی آؤ گئے۔۔۔اوریس اس کو یجی بتادینا۔ کیونک وہ میری یوی ہی تو ہے۔ زندگی تواس کے ساتھ ٹنواز ٹی ہے باتی رہتے تو کے وصا گوں کی ماند ہوتے ہیں۔ جو کی بھی معے ٹوٹ سے تی

مجمعی بهمار دل میں خیال آتا کہ بھوستا کیوں ہے تیمتن ہے کہ سب آنا ہے اور ئب جانا ہے۔میراا پنا گھر ہے اور میری این مرمنی ہے کہ آؤں۔ ۔۔اور جب دِل عاہمہ دالیں جاؤں۔۔۔ بھر پھھ وچ کر خاموش ہوجا تا تھا۔اب تو کبھی کھارگھ والوں سے رابطہ ہوتا۔ میرازیادہ وقت نازیہ کے ساتھ گزرنے لگا۔ نازیہ بھی عادل کے تمام ہو میں ہے واقف تھی اور جب چھنی آتا تو اس سے پہلے نازیہ کواطلاع وینا اور اس دوران جی بھی گھر چلا جاتا تا کوکٹک نہ ہو۔ کیونکہ عاول کی موجود کی جس بھراڈ وال کا من سی طورمکن نہ تضااور نازید کے بغیر میں روبھی نہیں سکتا تھااور بھر مجبورا جھاکمر جانا ہزتا تھا۔ورند تی جا ہتا تھا کہ زندگی کے خواجہورے تھا ہے ان کے سنگ ٹر رجا کیں۔ کیونکہ نازیہ میری محبت تھی امیرا پیار تھا۔۔لیکن شادی نه ہو کی اور بماری محبت کی کسی کو کا نوال کان نبر نہ تھی اور نہ ہی میں نے بھی از مرے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میری زندگی میں کو کی دومری مورت بھی تھی بلکہ ہے۔

ایک روزموڈ میں تفااور ارم سے بوجیوی لیا کہ جان تم بہت نواجس ہے ہوں ارٹ ہوگیا ہی بھی تھی تمہارے ول میں سی کے لئے محبت کا جذبہ بیدار نبیں ہوا کیا کئی نے تم ہے دویق اور محبت کا اظہار نہیں آپا ۔ ایا تمہارا کوئی دوست نہ قبالے کی اتنا کچھے پاول انسان مجھے یا دی شاریا کہ و ومیری بیوی ہےاور مجھےاس سندا سطرن کے سوال نہیں کرنے جا ہند ۔ ۔ ۔ وہ یکدم ہولی کدر فیق اگر یہی سوال میں تم ہند پوچھوں تو تمہا را کیا جواب ہوگا۔۔۔اور بان جوجوابتمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا۔۔۔ جمعے نیندآ رہی ہا باہمیں ہوجانا ج ہے کی جندی اٹھنا ہوتا ہے اور کھریے کا م کاج بھی عوراول كوكرني موت بيل

ارم تو سونے لگی تگرمیرے ہوش وحواص کام کرنا جھوڑ گئے اور میں ہے ہی اورا؛ جار :و گیا۔ میں نے اس کیا یو جمااوروہ مجھے ہی لا جواب کر گئی۔۔۔۔اور مجھائے سال کا جواب ل ہی گیا کہ بیبال ہرکوئی نا خوش ہے میں اس کے ساتھ روکر بھی اس کا نہ بن سکااور وومیرے ساتھ روکر بھی شاہد۔۔۔۔میری نہتی عرکیا میری طرح اے بھی کس ے مبت تھی۔۔۔ا رقیقی واس نے شادی مجھ ہے کیوں کی ووتو کہتی تھی کدر فیق می تم ے محبت کرتی ہول۔۔۔۔۔ محر میں بھی تو ارم سے کہتا ہوں کہ ہی تم سے مہت کرتا ہول۔۔۔۔۔ ایکن محبت اپنی جگد۔۔۔۔دوتی اپنی جگہ ارشیتے اپنی جگد۔۔۔ لیکن بھی اینا نہ ہوا کہ ہی نے اسکوکہا ہوا کہ ہی صرف تمبارا ہوں ۔صرف تمبارا۔۔۔۔۔ اور نہ ہی اس نے مجھے کہا کہ على صرف تمبارى موں - كمين محبت كھوكھى ند ہو۔۔ اس ميں مادوت ند ہو۔۔۔ ميں تو ارم سے محبت كب كرتا ہوں دوتو ميرى مجبورى ہے۔ اور کہیں ایبا تو نہیں کہ میں بھی اس کیلئے مجبوری ہوں ۔ادروہ بھی کسی اور ہے محبت کر تی ہوں۔۔۔۔۔

نازیہ نے ایک بار جمعے کہاتھا کہ عادل بھی کس ہے جبت کرتا تھا تگر جس اوکی ہے جبت کرتا تھا اس سے شادی نہ ہو تکی اور مجبوراً جمعے سے شادی ہوگئی۔وہ اوکی کون تھی نداس نے بتایا اور ندییس نے اس سے بوچھا۔ یس نے بھی بھی اس سے تمہاری محبت کا ذکر ندکیا اور ندائی اس نے مجھ سے بوچھا کیونکہ شادی کے بعد ماضی کے رشتوں کی اہمیت بچھ کم ہوکر رہ جاتی ہے۔ یہاں کا خیال تھا!

لیکن حقیقت اس کے بر عکس تھی۔ ہماری مجت میں کوئی کی نیس آئی بلک دن بدن اس میں شدت آری ہے نیکر رفیق بھے بھی بھماراس کے انجام سے ذرگدا ہے۔ ایسے رشتے دریا نیس ہوت یہ مجت کی را ہوں پر چلتے چلتے ہم ہوں کے بچاری ہو چکے ہیں اور اب تو لگنا ہے ہماری محبت صرف جسمانی ہوس کی حد تک محدود ہوکر روگئ ہے ہم دونوں بجرم ہن رہے ہیں۔ تم ارم کے بجرم ہواور میں عادل کی ۔۔۔۔

مبت اندهی بی تو ہوتی ہے اور انسان کو صرف محبوب بی نظر آتا ہے لیکن سوچا جائے تو سب نلط بی بور ہاہے۔ بعض وفعد من ہمیا تک سپنے د کھے کر ڈرسا جاتا تھا کیونکہ سپنوں میں میر بی اور کی بانہوں میں بوتی اور وہ دونوں موٹ مستوں میں گم بوتے اور میر ئی بہبی پر قمتے لگار ہے ہوتے ہیں۔

خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں اوران کا تقبق رندگی ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ میں اپنا دہم بجھ کرول کو مطمئن کر لیتن تھا۔

اب میر ساد بازید کے درمیان ملاقاتوں کا سسٹے کی کے ایک دوبادال کے دشتہ داروں کو مجھ پرشک ہواتھا مگریس نے ان کوکی طرح مطنئن کر دیا تھا۔ لیکن دوزروز کسی و مطنئن کر دیا تھا۔ کی نظرول می انسان میں مازید سے بات کی تو کہتے تو اس ان کا کسی معمولی کہتے معمولی کا مطلق ہماد سے تھے و ان کوجا کر جسم نہ کرو ۔۔ و انسان میں ہم بیج میں رہے ہے جس کا تعلق ول سے ہوت ہوت کے اور میروز کنیں کہ ہم جس سے میں اپنا تھر بھی بچانا ہے اور میں اور میں کہ مہت کی آئریل جسوں کے ساتھ کھیلیں۔ ہمیں اپنا تھر بھی بچانا ہے اور میں اور میں میں بیٹ سے زم وروان کی سداری بھی کر ناضرور کی ہوتا ہے۔ اور اس می شرب میں بیٹ سے زم وروان کی سداری بھی کر ناضرور کی ہوتا ہے۔

آن نازید کی باقیل من کرمسوس دوا کدشد اب اس بن و دینیا واله مبت کی پاگاری بھائی دو یونکد مجبت بیس پہلی اس نے گاقعی۔ اور اب تک دوہمی ہوااس کی خواہش کے مطابق ہی ہوا تھا۔ ورندش دی سے بعد بیس نے اسکو کہدویا تھا کہ شدم ہماری تعمیت بیس ایک دوسرے کا ساتھوند تمااس وجہ سے ہم ایک ند ہو سکے۔

ابذامجت کواپ اپنے مینوں میں بنی کرے نئے سرے نہ زندگی کا تھا زکرواور جھے بھول جاؤ۔ای ہیں ہم دوال کی بھالی ہے گر نازیانے جھے جھکی دی کہ اگرتم بھے تہ ناطرہ ڈینے کی وشش کی تو میں نوبش کراوگی۔۔۔ پھر تمہیں میری مجت کا یقین آنگا۔ میں اس کی زندگی بچانے کے لئے ولدل میں پھنس کرر و گیااور یہ بھی نہ سوچا کہ جومیری شریک حیات ہاس کا کیا ہے گاا دوسروں کا گھر بچات بچائے بھی کہمی اپنا گھر بھی اجز جاتا ہے۔ لیکن انسان محبت میں اندھا ہوجاتا ہے ، ہوش اس وقت آتا ہے جب سب کی خوشم ، وجاتا ہے۔

اس کا بیفائدہ ہوا کہ میں نے گھر کی طرف توجہ دینا شروع کر دی اور ارم کو خوش کر نے انکارہ وہ بھی میری با تیس سن س کر بور ہو جاتی اور بہانہ بنا دین کہ گھر کے کام کائ کرنے ہوتے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ کو باتواں کے علاوہ اور کوئی دوسران کام نیس ہوتا ہے۔

پہلے میرے پاس وقت نہیں تھا تو ارم کے پاس وقت تھا اور بیں اس کو نظر انداز کرر باتھا۔ جبکہ اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے مگر ارم کے پاس وقت نہیں ہوتا۔

اب نازید بھی بھی بھی ارفون کرتی اور ہم دونوں کے درمیان اکثر اختاد ف ہی رہتا اور اب تو لینے کا موقع بھی نہ ماتا اور جب موقع ملیا تو

جواب عرض 197



معرو فیت کاببانہ بنا کرنال دیت۔ اب تو میں تنبائی کا شکار ہوکررہ گیا یجوب کی سندر فی اپنی مبکد طریع یکھ بدلی برلی رستہ نے لکی اور بھی بمعارفون بہم دونوں کے درمیان لا ائی بھی ہوجاتی۔

ایک روز میں دوست کی شادی پر گیا۔ میری نازیہ سے ملاقات ہوگی اور اس سے ملاقات کا پروگرام طے کرایا کہ شاہد بھی چھون کے لئے گھر جانا پڑے واس لئے ہم کل ملیس کھر جانا پڑے واس لئے جانا ضروری ہے۔ نازیہ نے حالی بھر لی اور کئے گئی شاہد دودن تک عاول بھی آ جائے۔ اس سلئے ہم کل ملیس کے کیونکہ عادل دس دن کے محر جانا ہے۔ میں نے جواب دیا پرسوں جانا ہے۔ میں نے جواب دیا پرسول جانا ہے۔ میں دیں دن کی ہے۔

نازیہ کینے گلی کیا مجیب اتفاق ہے کہ عادل بھی دی دن کی چھٹی آ رہاہہے۔ ہاں یاد آیا واپسی پرمیرے لئے انتھے سے کپڑے اور پر فیوم لانا مت بھولنا۔ پس نے کہانا زید میں رات کوآ ذن گااور ادھری جیٹھ کر ہاتھی کریں گئے۔

ہفتہ کے روز ؤیوٹی سے فارغ ہوکر سیدھانا زیہ گئر چلاگیا۔ ہاں میں یہ بنانا بھول گیا کہ نازید کی ساس کا انتقال ہوگیا تھا۔ جبکہ استکے سسر بیرون ملک ہوتے تھے۔ جب کہ اس کا دیورتھا جو کس کا نئے میں پڑھتا تھا۔ اس روز اس کا دیور کا ٹئے کے ٹور کے ساتھ مرئ گیا ہوا تھا۔ اور نازیہ کے گھر اسکی چھوٹی بہن ہوتی تھی جو کہ میزک میں پڑھتی تھی۔ اس کا انگ کمر دتھا۔

یں 10 بے رات نازیہ سے لئے اسکے تعریبا گیا۔اس دوران کی جیوٹی بہن عابد دسو پھی تھی۔ہم دونوں نے ل کر کھانا کھایااور پھرطویل مختلو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے رات ادھری رکنا تھاان کے کھیے میں تاتھ اور بھی گھریتے تکرشکر ہے بچھے جاتے ہوئے کسی نے ندریکھا۔

یدات میرے لئے یادگار بھی تھی کیونکہ ہم دونوں تباشے اور کس کا ارتبی شقا۔ اور محبت کرنے والوں کو ہر لمح محبوب کے ساتھ رہنے کا بی کرتا اور ایسے یادگار موقع زندگی میں کم بی ملتے ہیں۔ اور پوری رات ہم نے اسٹے گزاری۔ ساتھ واسلے لڑکوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں دوسرے گاؤں میں اسپنے رشتہ داروں کے پاس جار با ہوں مہمج آؤنگا۔

رات بجرجا گئے رہے کیل میں ازان کے وقت میری آگونگ کی اورآ گھاس دقت علی جب کی نے درواز ہے پردستک دی۔ ناز ہے کم م گھرا

میں کو اس وقت کون آسکتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ شاہ عابہ ہ ہو۔۔۔ درواز و کھوائو۔۔ ہم ۔ ہم ۔ ہم ۔ ہم انے نہ ہوت کون آسکتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ شاہ عابہ ہ ہو۔۔ درواز و کھوائو۔ ہم ۔ ہم اسپنے ہوش وحواس کو قابویں دکھا اور بیڈ کے نیچ چہ کیا

درواز ہے میں کھڑا اس سے بات کرد ہا تھا اور بھیے اپنی موت ساسنے نظر آری تھی ۔ ہیں نے اسپنے ہوش وحواس کو قابویں دکھا اور بیڈ کے نیچ چہ کیا

۔۔۔ و واندرآیا اور کم ہے کا جائز ولیا۔۔۔ اس دوران ناز یہ نے کی طرح اسکو باہر باایا اور پھر قم رقم دے کرساتھ والے کھر میں دو مطال نے کا کہا۔۔۔

جونی وہ گیٹ سے باہر نگلا میں نے شکر اوا کیا۔۔۔۔ اور کم سے باہر نگل آیا۔ گیٹ سے چند ندم آگے ناز یہ نے دیوں کیا کہ رقیق معالمہ خراب

ہم با جا وہ ہم ایک اور آدمی ساسنے دیکھ کر خاموش ہو گیا ہی فوری وائیں ڈیونی پرآگیا۔۔۔۔ اچا تک ناز یہ نے فون کیا کہ رقیق معالمہ خراب

ہو کمیا ہے۔ تمہیں باہر جاتے ہوئے عابدہ اور سرمہ نے دیکھ لیا ہے۔ سرمہ ناز یہ کے دیورکا نام تھا ارو گھر میں ہنگا سے کھڑا ہو گیا ہے اور بستر پر تمہار سے تھے جس وجہ سے جن وجہ سے خبر وجہ سے شک یعین میں بدل گیا ہے۔۔۔ سرمہ ناز یہ کے دیورکا نام تھا ارو گھر میں ہنگا مہ کھڑا ہو گیا ہے اور بستر پر تمہار ہے۔۔۔ میں میں وجہ سے شک یعین میں بدل گیا ہے۔۔

مرتا کیان کرتا ، میں نے سوچا کی کئی ہے بجائے آئ ہی گھر چلا جاؤں اور جب معالمہ شعندا ہوگاتو واپس آ جاؤں گا۔ میں فوری گھر دوانہ ہو گیا اور گھر والوں کواپنے آنے کی اطلاع بھی نے دی کیونکہ تعریم اجھوٹا بھائی او نیوی ہوئے جی ، جبکہ والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔۔۔
بورے رہے سوچار ہا کہ اب نازیکا کیا جو گا اور اوگ میرے بھی کر وار پر کیجز اجھا لئے کی کوشش کریں گئے۔ اور مجبوری تھی کہ جھے واپس نوکری پر بھی جانا تھا۔ طویل سفرے بعد رات 9 ہے گھر کے زود کی سناب پراتر گیا اور ارم کوفون کرنے کی کوشش کی گھرفون بند تھا۔ سوچا اس سے بوجھ

لان کوارکسی چنزی شرورت جوق لے آئال۔ دوکان ہے سکریٹ لئے اور مریمی درد جور با تھا سو چاکیوں نہ چاہ ہی اور ہیں وائل ہوا تو اللہ انہا کے ۔ کہنے گئے دینی آم دینی آم رہا ہوں ہے کہ آئی ہو آرا ہوں ہے کہ آئی ہو آرا ہوں کہنے گئے یارا فسوس ہے کہ تباری بین کا ۔ کیا مطلب؟ آپ لیکنیل پیغہ ۔ میسے فوری را ابطار نے کی کوشش کی گئی ہوئی ہو ہو پاکھ کے موج کر کرتا ہوں اور میخ فوری اسلام آباد چا جا فائی اور کی طرف دوانہ ہوگیا ۔ جب محر کے نود کی بینچا تو بکی چا تھی جا گئی۔ فون می بندہ بری صفیل ہے گئی۔ وی بی بینچا تو بکی چا تھی جا گئی۔ فون می بندہ بری صفیل ہے گئے۔ دستک دی توارم نے بو بھا کوان۔ ۔ میں نے کہا یمی ہوں۔ ایجا مجا محرکری اور تا تا اور کی میں اندر چا گیا۔ ۔ جان اور چھر کی ہے کہا گئی ہوں ۔ اور پھر اور ہے میں لائیف دیکھتی ہوں ۔ اس دوران بھی اپنے گھر کے اندر کی مرد کی آواز آئی۔ ۔ ۔ اب کیا کروں ۔ ۔ اور پھر اور ہو تی ٹی کہا کہ دوران وبند نے کیا اور اور گئی شمل کہا ہیں اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر کے برگئی شکر کے اندر کو کہا تا بناؤاں یا کہا کہا گرا آپ جس ہے میں اور ہو کہا گئی اور اور پاکھر دو ہے کہا گئی اور وہا گئی اور باتھر دو ہے کہا گئی ہوں ۔ ۔ میں نے کہا گی اور اور کی گھا تا بناؤاں یا کہا کر آئے ہیں ۔ ۔ میں نے کہا گی شرورت نیک ہو ہو کے بناؤ بی کہا گرا آپ جس ۔ ۔ میں نے کہا گی اور وہ کی گھر اگر اور اور 1000 کا نوٹ تھا۔ ہو میں نے نوری دیے جس فال و یا دورائی روم میں چا گوا کیا اور اور اور کی کہا ہوں کہا گئی ہوں دیا ہے دوروں دوروں کی ہو ہو ہے ہو گئی ہو جو کہا ہوں کہا گوا دیا ہوں کہا گئی اور وہا کہا گیا اور دیلی کی کھر اگر اور اور اور کی کہا ہوں کہا گھر کے بیٹ کے بیٹ دوروں کی میں کہا گھر کر اوروں کی کہا ہوں کہا گھر کر اوروں کی کہا ہوں کہا گھر کر اوروں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا گھر کہا گھر کے بیا گھر کے اور کو گھر کر اوروں کی کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا گھر کر گھر کر اوروں کی کہا کہا ہوں کہا گھر کہ گھر ۔ ۔ ۔ کہا تھ کہا گھر کہا گھر کر گھر کر اوروں کہا کہا ہوں کہا گھر کر گھر کر گھر کر اوروں کہا تھ کہا گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر کہا تھ کہا تھ کر گھر گھر کر گھر کر

﴿ هِمْ يُوسَ نَازُكُونِي آزَادُ مُعْيِرٍ ﴾

محفلیں کٹ مئیں جذبات نے دم تو ژویا ساز خاموشاں ہیں نغمات نے دم تو ژویا ہرمسرت

ہر سرت م دیر در کاعنوان بی وقت کی گود میں کھات نے دم تو رُدیا

ان گنت محفلیں بحروم چراغاں ہیں اہمی کون کہتا ہے ظلمات نے دم تو ڑ دیا جن ہے افسانہ ستی میں شکسل تھا بھی ان محبت کی روایات نے دم تو ڑ دیا

> ہائے آ داب محبت کے تقاضے کن لب ہے اور شکایات نے دم تو رویا۔

(محسن فيض رانجعا) منذى بهاوالدين

جوارع ض 199

copied From Web

## مٹی کے انسان مجیداحمہ جائی۔ملتان



اس دکان کے ساتھ بوائز کا ہائی اسکول تھا اور دکان کی خالف سمت میں عین سامنے لا کیوں کا اسکول تھا۔دکان کے سامنے شامیان الگا ہوا

جواب عرض 200



جواب عرض 201

RSPK.PAKSOCIETY.COM

تھا۔ ان کے بیچ ہیں ہرسیاں برسیب سے مجاں ہوئی میں۔ ایک ویٹر بن کا ہوں ن توجہ کا مراز ہوتا۔ یہ چورا دی میں تھا۔ یہ بارہ تیرہ سالہ لڑکا تھا۔ جس نے میٹن کی برانی چینٹ شرٹ بہنی ہوتی تھی۔ اس کا استاد جو پوریاں بنا تا تھا سر واٹھارہ سالہ خوبرونو جوان تھا۔ مین نقش سندر تھے۔ بن تھن کے رہتا تھا۔ بال سنوار ہے ہوئے ، صاف شفاف لباس زیب تن کیا ہوتا تھا۔

ہیں جاتے ہی ایک کری پر نہ جمان ہوگیا۔ افبارا ٹھاتے ہوئے طوہ پوری لانے کو کہا۔ طوہ پوری لانے کا کہ کر ہیں افبار پر صف لگا۔ نیوز میں رنگ برگی جر ہیں مراسنے بڑھاں کہیں گئیں۔ کہیں چنداد ہا شوں نے غریب کسان کی دوشیزہ کی عرب تارتار کر کے کھیت میں مجینک دیا تھا۔ کہیں باپ نے بیٹے کو نافر مانی کرنے پر جائیداد سے عاق کردیا تھا۔ کہیں بیٹی نے مال کوسوتے ہوئے آل کر کے فود عاش کے ساتھ فرارہ وگئی کی کہیں فیرت کے نام پر بھائی نے تمین بہنوں کو بچر سسیت زبردے کران کی کردیں سرسے جدا کردی تھیں۔ ابھی نظریں افبار کی سرخوں پر مرکوز تھیں کہتے و سالہ بچھاوہ پوری میری فیمل پر رکھ کر بائی لینے چاہا گیا تھا۔ میں افبار سے نظری بٹا کر طوہ پوری کی طرف متوجہ ہوائی تھا کہ در دار قریم کی آداز نے بھے چونکا دیا۔ میری بنا کر صوب ہوائی تھا کہا اور تھی کہ اور کا تھا تھا کہ میں افسان کی اور کہ تھا کہا در کا اور کا کا تعاقب کرتے ہوئے ای طرف مزید کی کہ نے اور کا کو کی کہ تر میں گئی فی اور کی خور سے گال کو ال کرتا گزر میں کہ در کا ن کا مالہ کی اس کے دکان دارکا دو مرا ہاتھ اٹھا اور نے کے دومرے گال کو ال کرتا گزر سے میں جواب دے گئی ۔ گال ہول کی تی جو بھی ایک معموم نے کو بی جو بی دری ان اور ای صف سے نکال کر حوالوں سلی عابوا میں جواب دے گئیں۔ گالیوں کی بو چھاڑ ، وہ بھی ایک معموم نے کو بی جو بی انے انوں کی صف سے نکال کر حوالوں سلی عابوا میں جواب دے گئی دی ہوگی اور اب ایک سلی عابوا میچورا دی سف سے نکال کر حوالوں سلی عابوا میچورا دی سف سے نکال کر حوالوں سلی عابوا میچورا دی ساتھ کاروں کی صف سے نکال کر حوالوں سلی عابوا میچورا دی ساتھ کی دور کی تھور سے کال کر حوالوں سلی عابوا میچورا دی ساتھ کی دور کی تھور کی کار دور تا تھا۔

بچرورد کرفریاد کرر ہاتھا کہ استاد تی میں نے اسلم کوگائی ہیں دی۔ اب چپ کرحرام ن ادلاد۔۔۔۔ ایک ادر زبر آلودہ گائی اسے سنادی گئے۔ میں وی بینیاسوچوں کی بلغار میں قیدہ وتا گیا۔ کیا ہوگیا ہے ہمارے معاشرے کو ہاں میں بسنے دالے معتبر لوگوں کو ، خود کو تنظیم گردائنے دالے دوسروں کو کم تر کیوں رگردائے ہیں۔؟ آخر یہ بچ بھی کسی غریب انسان کا بیٹا ہے ۔ اس کی ماں بھی انسان ہے ، جس کو لحد بھر میں انسان سے سند سے باہر کردیا گیا ہے۔ معموم ہے کو گالیوں ہے دو کئے کے لئے سینکٹر دن کا لیاں اسے سنادی گئی۔ کیا بھی انسان ہے ، کی مسلم معاشرہ ہے؟ دین بھی درس دتیا ہے ، فدہب اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔؟ سوچنے کی زصت تک نہیں گ

ہم دوسروں کو نیکی ، پر ہیزگاری دایما نداری کا درس دیے نہیں تھکتے اور خودا ہے گریبان بین نہیں جھا نکتے۔ رب تعالی کا کر شہر دیکھیں مان فی لباس شلوار میض بنائی تو اس میں دازر کو دیا۔ کی نے سوچا ہے کہ انسانی تمین کا کربیان کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ناس کر ببان اس لیے ہوتا ہے کہ اندر دیکھا جائے۔ ہم اپنا اندر کیوں نہیں دیکھتے۔؟ ہماری خامیوں میں سب سے بری خامی ہی ہی ہی ہے کہ دوسروں کے میب تو نظراً تے ہیں گرا ہے میب نظر نہیں آتے۔ نہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی خامیوں پر برڈہ ڈالتے ہیں اور دوسروں کے کردار پر کی جائے ہیں۔ نہا نے بیتی ہمیں کس نے دے دیا۔ ؟ دوسروں کی برائیاں کرتے وقت اپنا کر بیان کو کر نظر نہیں آتا۔

ہم مسلمان ہیں ، مسلم معاشرے میں رہتے ہیں۔ سوج طلب بات توبہ ہے کہ کیا ہمارا رہن مہن ، اُفھنا بیٹھنا سونا ، جا گنا مسلمانوں جیسا ہے۔؟ ہمارا کردارمسلمانوں جیسا ہے کہ نہیں ؟ نہیں تو۔۔۔۔ پھر ہم اپنے آپ کوسلمان کیوں کہلواتے پھرتے ہیں۔ کیا کلمہ پڑھ لینے

جواب عرض 202

ے مسلمان ہو گئے۔ ادے ہندو ہی تر آن جید پڑھتے ہیں۔ پڑھنے سے نیس ول سے تنایم کرنا ہوتا ہے۔ بغل میں چھری مند میں دام دام کے مصداق ہمارے قول پکوادر فعل پکو ہیں۔ فاہر پکو ہے اور باطن پکواور ہے۔ آخر یہ تشاد کیوں کر ہے؟
ہم دومروں کی بیٹیوں کو فون فوار نظروں ہے دیکھتے ہیں۔ فقر ے، جلے کتے ہیں اپنی بیٹیوں کی تفاظت کیوں کرتے ہیں؟ کیاوہ کی کا فت چگر نہیں ہیں؟ وہ کی کی بال ، بہن ، بیٹی نہیں ہوتی جہ بان کے آپیل مٹی میں روند ڈالتے ہیں تب ہماری فیرت کہاں پیلی جاتی ہی باق بی باق ہیں ہے۔ نظروں کی تفاظت کیوں نہیں کر پاتے ؟ محود محود کرراہ چلتی فورقوں کو ویکن ، ہمارا شیوائن گیا ہے؟ جب تک کی کا بال ، بہن ، بیٹی کمر داخل نہیں ہوجاتی ہماری نظریں ان کا توا قب کر تیں وہ ہی کمی کی عزت کی کی بال ، بہن ، بیٹی کمر داخل نہیں ہوجاتی ہماری نظریں ان کا توا قب کر تیں وہ ہی کمی کی عزت کی کی غیرت ہوتی ہیں۔ ایسا کہ جب بی جب ایک ہوتی ہی کو زخری کی خاھت کرنا چا ہے ہیں۔ ایسا کہ مکن ہے۔ ایسا کہ میں ہوتا۔ نظام قدرت ہے جسیا کرو کے دیسا بھرو گے۔ تم کسی کی عزت کی ڈھیاں اوا اگر آتے ہوتو تمار سے کھر بی کوئی تماری عزت کے ساتھ محلوا ڈکر رہا ہوتا ہے۔ اوش کے ناخن لورشرم کرورخود کوسنجالو ورنہ ۔۔۔۔ ورنہ سب تاہ و

طاوت بم کرتے ہیں، چوری بم کرتے ہیں، امانت بھی خیانت بم کرتے ہیں، پھردوئی دومرول کو کیول دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہری و ذمہ قرار دے کر دومرول پر الرام تھونپ دیتے ہیں۔ معاشرہ بھی ہے بند کہ معاشرے ہے بم ۔ جب تک خود کو درست نہیں کریں گئے دومرول کو تھور ہیں بھر اسکتے قصوروار بم خود ہیں، مزاجی ہمیں بانی چاہے۔ جب کی کی بہن، بھی گھرول سے لگتی ہماری آنکھول پر تعاقب ہل گئی جائی ہیں۔ وہ حسین دجسل، خوبصورت پری نما، حور بن جائی ہیں۔ وہ اس نہی المد آتا ہے۔ بماری آنکھول پر سیاہ بھی کا خلاف پڑھ جاتا ہے۔ شیطان بن جائے ہیں۔ نہا ہور بن جائے ہیں۔ جائی کا خلاف پڑھ جاتا ہے۔ شیطان بن جائے ہیں۔ نہا ہور بی کا خلاف پڑھ جاتا ہے۔ شیطان بن جاتے ہیں۔ بھی کی جزت کا جنازہ قاکا کرخوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب اپنی بہن اس وقت اور خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب اپنی بہن میں دیتے ہیں۔ اپنی جب نہی کی کرت کا جنازہ قاکا کرخوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب اپنی بہن مار نے پر تیار کو ل ہوجا تا ہے۔ دومرول کی بہن جائے جائی گولہ ہو جاتے ہیں۔ طوفان پر پاکول کردیت ہیں۔ مرنے مار نے پر تیار کو ل ہوجاتے ہیں۔ آئی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں۔ طوفان پر پاکول کردیت ہیں۔ مرنے مار نے پر تیار کو ل ہوجاتے ہیں۔ آئی آئی ہوڑتی بال کی نام والی ہوئی ہیں۔ اس وقت بڑت، غیرت کی جو سے گئی ہیں۔ اس وقت بڑت، غیرت کو بی جو سے گئی ہیں۔ اس وقت بڑت، غیرت کی تی ہیں۔ اس میں بیار ہو ہوں ہو گئی ہیں ہیں ہوڑتی مصنیس قدم قدم پر ہیں۔ ار سے میرے ناوان بھا کیوا خود میں۔ ہیں۔ ہی سے جم اس کی میں میں بینا میں بانا میں مار نام میں انہا میں ماریا کو ل کرتے جارے جیں۔ اس اس کی سے جھوڑیں گی۔ کا ہے نادور جھا تک کردیکھوں بھوڑی کے جھوڑیں گی کا ہے نادور جھا تک کردیکھوں بھوڑی کے جھوڑیں گی کا ہے نادور تھا تک کردیکھوں بھوڑی کی کا ہے نادور کی کے بھوڑی ہیں۔ اس میں بیا میں ماری بیان میں ماری کو کردیکھوں بھوڑی مصنور کی کی کردیکھوں بازا میں ماری کی کردیکھوں بیار کی ان بیان میں ماریکوں کرتے جارے ہیں۔

ایک مدیث کامفہوم ہے نماز پڑھواس سے پہلے کہ تمعاری نماز پڑھی جائے۔ جب جسم پاکیزونبیں رہے گا،ایمان جا تارہے گا، پھر بھلائی کیوکر ہوگی، ؟انسانیت سے درندگی پراتر آئمیں گے،عذاب تو آئیں گے ناں۔ شراب خانے ہم سے آباد ہورہے ہیں۔ اوا اہم کھیلتے ہیں، ترام ہم کمارہے ہیں۔ اپنی اولا دکوترام کھلارہے ہیں تبھی تو اولا دیں نافر مان ہوتی جارہی ہیں۔

قرآن مجیدا فعاکرتود کھوقدم قدم پرہماری راہنمائی کررہاہے۔ یج توبہ ہمیں فرصت ہی کہاں ہے کہ دھیان اس طرف جائے۔مغربی
یافار میں تیدہو گئے ہیں۔مغربی تہذیب کو اپنا کراپی تہذیب کو بھول گئے ہیں۔ساری ساری رات پُرائیوں کی محفلوں میں گزر جائے کوئی
مغما نقہیں۔ چند لیے تاادت قرآن کے لئے نکالناعذاب نظراً تاہے۔ارے جس کے ہاتھ لگانے پرتواب ملی ہو۔جس کے ایک ایک لفظ
پردس دس نیکیاں کمتی ہوں دس گناو معاف ہوتے ہوں دی درجات بلند ہوتے ہوں،اس کی طرف دھیان ہی نیس کرتے۔ہمارے خمیر

جوارعض 203

مردہ ہو گئے ہیں۔دلوں پر تعلی ملے ہوئے ہیں، پھر کیسے نمازیں پڑھیں گے، کیسے تلادت کریں مے؟ جب رحمان کو بھول کر شیطان کے پیروکاربن جائے تومصیعی ،عذاب تو آئے گاناں۔سکون بے سکونی میں بدل جائے گا۔

ارے میرے مقل سے عادی بھائیو! جس پاک کلام کو بوسہ دینے ہے آنکھوں کا نور مانا ہو، آنکھوں کو شنڈک ملتی ہواس کی تلاوت کرنے کا اجرکیا ہوگا۔ بھی خورکیا ہے جس کے تلاوت کرنے سے سکون وقر ارمانا ہے اس کے ایک لفظ پر دس نیکیاں ملتی ہیں کیاوہ عام کتاب ہے۔ جس کے تلاوت کرنے ہے سکون وقر ارمانا ہے اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے۔ شراب خانوں ، کرائی کی محفلوں میں سکون تلاش کرتے بھرتے ہیں۔ خدا تعالی کو چھوڑ کرخدائی برمر منے ہیں۔

آج کے جدید دور میں انسان مرخ ہے بھی آگے کمنڈیں ڈال چکا ہے۔ لیکن اپنے سکون کے لئے مارا مارا پھرتا ہے۔ اچھا بھلاانسان ہزاروں بیار دن ہیں مبتلا ہے۔ میری بات مانو۔ تلاوت قرآن مجید کو معمول بنالو۔ زندگی بھرکوئی بیاری تمعارے پائنیس آئے گا۔ جس کے لفظول میں شفار تھی ہو۔ جس پر دنیا بھر کے سائنسدان فدا ہو گئے ہول ، پھر کیونکر اس کو چھوڈیں۔ جس نے صبح سویرے تلاوت قرآن مجید کا معمول بنالیا ووزندگی بھر بینائی ہے محروم نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں کا نور بمیشہ سلامت رہے گا۔

چند لهات دُنیا کی رحمینوں سے نکال کرا ہے آ ہے کا محاسب تو کرو۔ ذراسو چواگر رب تعالی سمیں یہ نیلی بمبوری بموری مرمئی می آنکسیں نہ دیتا تو تم وُنیا کی خوبصورتی کیسے دکھ یاتے۔ چلتے پر تے انسان، بہتی ندی نالے، پھوٹتے جشمے، اہلہاتے کھید، کھلتے پھول، مسکتے مکشن،اڑتی تعلیاں،گریجے بادل، برسی بارشیں، ذورتی گاڑیاں، خوبصورت چرے کیے دیکھ یاتے ؟رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعتیں کیے و کھ یاتے۔ یہ آتھوں کا نور ہی تو ہے جس سے اچھااور پُر اراسترد کھ سکتے ہیں۔ خلامتح کی پیجان کر سکتے ہیں۔ پھریہ آتکھیں غیرمحرم کو کیوں دیکمتی ہیں؟ بیآ تحصیں بُرائی، بے حیائی کی طرف کیوں جاتی ہیں۔؟ بے حیاتی کی مختلوں میں مشراب خانوں میں کیوں لیے جاتی ہیں۔؟ بیہ آ تھے معجد کی طرف کیوں نہیں لیے جاتی ہے بھران آتھے وں میں حیا کیوں نہیں قائم رہنا جمیمی سوجا ہے۔زبانہ ہمیں اندھوں میں شار كرتا عما في كن زندگي كيے بسركرياتے -اب اگرتمعاري بي آئلمين چين ليو تم كيا كراو كي موني سيس ايك ونت كا كھانا تك نبيل وے گاتم مس سے فریاد کرو ہے؟ شمیس کوئی نہیں اپنائے گا۔ تو پھر کیوں ناں ان آنکھوں کی حفاظت کریں۔ انہیں بُرائی کی طرف راغب کر کے خود کو گناه گارند بتائی ۔ ہماری آئیسی کسی کی مدوکر تی نظر آئیں کسی نامینا کوراستہ دیکھا کیں۔ برے کوٹرائی ہے روکیس۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ تنعیس ناتکوں ہے محروم پیدا کرتا ہم کس کے سہارے جیتے ہم تو موت کی خواہش کرتے نا۔ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر بسر کرتے۔ پھر کیوں ناں ان خوبصورت ٹانگوں، یاؤں کو بُرائی کی طرف جانے سے روکیں۔ ہمارے قدم بُرائی کی طرف اٹھ نہ یا کیں۔ شراب خانے جاتے یاؤں مجدول کی طرف اٹھ جا کیں۔ ہارے قدم چوری کی طرف تو اٹھتے ہیں نیکی کی طرف کیوں نہیں بر مت ؟ ب حیائی ممناہوں کی محفلوں میں جانے کے لئے بے چین رہتے ہیں، یہی قدم کی کی امداد کے لئے کیوا نہیں اٹھتے۔فلاحی كامول من بردي إلى كرحمه كون نيس ليت ؟ فداك لئ ان خوبصورت ناتكون ، يا دُن كورُ الى كى طرف جانے سے روكيس اوراجهائى كى ظرف بوها کیں۔ بھرزندگی میں راحت ہی راحت ہوگی ،اداسیاں ،محرومیاں ، پریشانیاں رنو چکر ہوجا کیں گی۔اگر آج بیرگٹا ہوں کی دلدل میں دہنتے چلے مکئے تو کل قیامت ہیں یاؤں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم بناویں مے۔اس دفت کوئی فریاد ،کوئی التجا مکا منہیں آئے گی۔اب

بھی وقت ہے سنجل جا کیں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور ہم ندامت سے سر جمکائے کھڑے ہوں۔ اگرآپ جا ہے ہیں کل تیامت

شرمندگی کے آنسو ہماری آتکھوں میں نہ آئیں ،ندامت ہے ہمارے سر نہ جنگیس تو پھر اللہ تعالیٰ ان عظیم نعتوں کا سمجھ استعال کریں اور

يُرائيون كوجز ہے اكھاڑويں۔

ہم کرائی کی طرف کیوں بھا گئے جاتے ہیں۔ نیکی ہمیں زہر کا جام کیوں گئی ہے۔ ہم بربادی کا داستہ اختیار کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم بھی ہے کہ بیراستہ غلط ہے پھر بھی جانوروں کی طرح منہ اٹھائے جل دے ہیں۔ عقل وشعور کی بلند یوں پر فائز ہو کر بھی نادان ہیں۔ عقل پر تقل سے کے بیراستہ غلط ہے پھر بھی جانوروں کی طرح منہ اٹھائے جل سے جانے ہوئے ہیں۔ جس راستے پر چل کر ذیاو آخر سے سنوار سکتی ہے اسے بست پر دو ڈال دیا ہے اور جس داستے پر گنا ہوں کی گہری گھا ٹیاں ہیں، دلدل ہے۔ وہاں شوق سے چل دے جیں لیحوں کی لذت کے لئے زندگی کو واؤ پر لگارے ہیں۔ زندگی کو عذاب میں جتلا کر دے ہیں۔ بنتی مسکراتی زندگی میں زہر بھر رہے ہیں۔ اپنی انھوں اپنی حسین فرندگی کو داؤ پر لگارے ہیں۔ اپنی انھوں اپنی حسین فرندگی کو

زراسو چوز من كيول يمنى بي زار لے كيول آتے مير؟ پانى بان بوكيول موجاتا بي؟ جہاز كيول جا مهور بي اكتيال كيول الث

جواب عرض 205

opled From Web

تم نے دھزت ابو برصد ہی وضی افقہ عند سے مہن ایا ہوتا۔ جنہوں نے سانب سے زخم کھا لیا لیکن جنورا کرم اللے سے مطلب اٹلات والا ہم ہو دوی کے قابل بھی نہیں ۔ ہم سے دوی بھی نہیں ہوتی ددی کی عار میں اسپنے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اپنے مطلب اٹلات ہیں ۔ ہم ادی دوی مطلب اٹلا نے دوی کھی اس سے کرتے ہیں جس کی بہن خوبصورت ہو۔ جس کی ماں خوبصورتی کا شاہکار ہو آخر ہمیں ہوکیا گیا ہے۔ کسست ہیل پڑے ہیں۔ ہماری سوچیل شبت کیوں نہیں ہیں۔ ہم اپنے کیوں سوچیتے ہیں۔ است خود خود خور کھی ہیں بن گئے ہیں۔ اپنا پیٹ پالنے کے لئے نجانے کئے پیٹ چاک کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے کیوں سوچیتے ہمارے افر خون کھی ہے کہنیں۔ ہم اپنا چیک کو اس سے جس کہ تو ہو ہیں کہنے ہیں۔ اپنا پیٹ پالنے کے لئے نجانے کئے پیٹ چاک کر دیتے ہیں۔ ہم اپنا ہو گئی نہیں سوچیتے ہمارے افر میں اور میں تو دولت چاہے کہنیں۔ ہم اپنا بول میں کوئی خوش نہیں ہے کہنیں۔ ہم اپنا کھی ہے دورے ہیں کوئی خوش نہیں ہے۔ کسی قر رہ بھی حاصل ہو۔ ہمیں کوئی خوش نہیں ہے۔ سی تو اپنی تو کہ ہمیں کوئی خوش نہیں ہو گئی ہمیں کہنا ہو یا کسی ماں کی آئیں شامل ہوں ہمیں کوئی خوش نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی تو کر سے دولت ہونی چاہیے دورے ہم تے ہیں تو مر سے ہیں تو میں کہنا ہو یا کسی ماں کی آئیں شامل ہوں ہمیں کوئی خوش نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی تکر ہے۔ دولت ہونی چاہیے دورے ہم تے ہیں تو مر سے ہیں تو میں کہنا ہمیں کہا ؟

جب تک ہم دوسروں کے لئے نہیں سوچیں کے بھی چین سے نہیں تی پائیں گے۔ بھی ہی سکون وقرار میسر نہیں آسکا۔ جب تک مارے شر سے ہمائے محفوظ نہیں ہیں ہم یونی ذکیل وخوار ہوتے رہیں گے۔ بیاریاں اپی لپیٹ جی سلے لیس گی۔ طوفان آئیں گے۔ آندھیاں ہمارے کھروں کوسمار کردی گی۔ پانی ہے قابوہ کو کہ میں نیست و نابود کردے گا۔ دشمن ہمارے او پر حاوی ہوجائیں گے۔ مغربی نقافت ، کھروالے چاہتے ہی ہی ہیں ہے سلمانوں کوان کے دین سے ہٹا با جائے تاکہ ہم پوری دُنیا پر حکومت کر کیس۔ دو ہمیں مختلف مغربی نقافت ، کھروالے چاہتے ہی ہی ہیں اور ہم بھی اندھ ہیں۔ لیک لیک کیے جارہ ہم ہیں۔ انٹونیٹ ، کیبل ہمارے کھروں جس مار یقوں سے ذیر کرد ہم ہیں ، ورغلار ہے ہیں اور ہم بھی اندھ ہیں۔ لیک لیک کیے جارہ ہم ہیں۔ انٹونیٹ ، کیبل ہمارے کھروں میں عام ہو گئے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کر نے کی بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی پروگرام و کیسے م ہو گئے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کر نے کئی جائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی پروگرام و کیسے م ہو گئے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کر نے کی بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی پروگرام و کیسے م ہو گئے ہیں۔ ہم ان کو شبت استعمال کر نے کی بجائے منفی استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کے دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی پروگرام و کیسے میں۔ بھی کے دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی پروگرام و کیسے میں۔ بھی کی بیارے منسول کو دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی کو دومیان بیٹے کی بھی ان کو دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی کی جوارہ میں کھی ان کو دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی کی دومیان بیٹے کو خلاقی کیسے کو دومیان بیٹے کرغیرا خلاقی کی دومیان ہو کیا کے دومیان ہو کیا کے دومیان ہو کیکھی کی دومیان ہو کیا کے دومیان ہو کیا کہ کو دومیان ہو کیا کے دومیان ہو کردی ہو کیا کے دومیان ہو کی ہو کی کو دومیان ہو کیا کے دومیان ہو کی دومیان ہو کیا کہ کو دومیان ہو کی دومیان ہو کی دومیان ہو کو دیا کہ کو دومیان ہو کیا کے دومیان ہو کیا کو دومیان ہو کیا کے دومیان ہو کو دی کو دیا کو دومیان کی دومیان ہو کیا کی دومیان ہو کردی کو دومیان ہو کیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دومیان کو دیا کو دومیان کو دومیان کو دومیان کو دیا کو دیا کو دومیان کو دیا کو دومیان کو دیا کو دومیان کو دومیان کو دیا کو دیا کو دومیان کو دیا کو دومیان کو دومیان کو دیا کو

یں۔ کپڑوں سے عاری چلتے بدن و کھوکر ہوارے ایمان کرور بورر ہے ہیں۔ حیوانیت چھا جاتی ہے۔ پھڑمیں تیزنیس وہی کہ کون بین ہے ۔ بھے شرمندگی کے آنسو ہمانے پڑتے ہیں جب اخباروں شرائی فبریں پڑھنے کہتی ہیں کہ ایک باب اٹی بیٹیوں کے ساتھ زیا کر تار ہا۔ بیٹوں کوخبر ہونے پر باپ کوئل کر دیا۔ بھائی نے بہن کی عزت تار تار کر دی ۔ کیا سلم ہوکر بی کام کریں ہے۔ جس سے روئ تک کانپ اٹھی ہے۔ آسان کھٹے کو آ جا تا ہے۔ رشتوں کی تذکیل کب تک ہوتی رہے گی ؟ جب ہم مقدس دشتوں کی پالی کرنے کلیس کے تو اس الی تو آئے گا۔ انسان کانے بری کی طرح کائے دیا جا تا ہے اس کے لوگوڑے درختوں پر لئکتے ہوتے ہیں۔ فسادات، خون رہی کا مربی کی طرح کائے دیا جا تا ہے اس کے لوگوڑے درختوں پر لئکتے ہوتے ہیں۔ فسادات، خون رہی کا مربی کی مربی کی مربی کی مربی کی مربی کی گھڑ نہیں تو کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں جگڑ لیا ہے۔ ہمیں اپنے پرائے کی تیمزنیوں رہی ۔ انسوس صداافسوس۔

ہاری بٹیاں گھروں بھی بیٹی بوڑھی ہورتی ہیں۔ جہنری لعنت نے ہمیں اندھا کردیا ہے۔ ارے نا دانو اتمھارے گھروں بھی بٹیاں ہو

علی۔ اگرتم اپنے بیٹے کے لئے جہنرے لدی بہولا نا چاہتے ہوتو کیا تمھاری بٹیاں بنا جہنز کے بیا گھر سدھار جا کیں گی۔ ہرگز نہیں؟

ہارے پیارے آقا حضرت محمد ملک نے نے اپنی بیاری گخت جگر فاطر رضی الله عنهما کو جہنر جس کیا دیا تم اچھی طرح جانے ہو۔ آپ ملک و جہنوں میں کے مال کے مال کے میں جہنری وجہت مال جہانوں کے مالک تھے۔ دینے کو کیا نہیں دے کئے تھے۔ لیکن صرف ہمارے لئے مثال قائم کی تاکہ کی غریب کی جہنری وجہت مال بایہ کے میٹر جھنی بوڑھی نہ ہو جائے۔ جان رکھو جیسا کرو مے دیسا مجروعے۔

آج تم کسی کوذیل کرو کے کل تم کوبھی کوئی ذیل کرے گا۔ ہمارے حضورا کرم اللے نے بیموں ہسکنیوں سے بحبت کی عمدہ مثال قائم کی اور ہم بیموں مسکنیوں کا جن تلفی کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے مسلیل جائے۔ خدا کوجان و بنی ہے۔ بیزندگی چندون کی ہے آخر ہر بھر نے موت کا مزو چکھنا ہے۔ جب بیسین چکتا بدن مٹی ہم ال جائے گا۔ کیڑے کوڑے نو چنے کو آئیں ہے۔ تب خبر ہوگی۔ پھر یہ غرور ، یہ جا گیری کسی کا منہیں آئے گی۔ وہاں صرف اور صرف اعمال کام آئیں ہے۔ اعمال اجھے ہوں گے تو جنت کے عالی شان حسین و جمیل محلات خطر ہوں گے وہنت کے عالی شان حسین و جمیل محلات خطر ہوں گے وہنت کے عالی شان حسین و جمیل محلات خطر ہوں گے وہنت کے عالی شان حسین و

میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے ہوش کرو۔وقت کسی کادوست نہیں ہے۔ قیامت آنے کو ہے۔ خدا کے وقت ضائع مت کرو۔ یُرائی سے تو بہ کرو۔ نیک کے کاموں کے لئے زندگی واقف کر دو۔ کیا رکھا ہے شراب میں،شراب خانوں میں میں جیائی کی محفلوں میں زنا میں مرف وقت تسکین ، چند کھوں کی لذت کے حول کی تسکین کے لئے عمر مجر کاعذاب مت خریدو۔

رات نے خوف جیس آتا۔ کتے قبروں میں ڈن کے ہو تھے۔ اک دن تم بھی ای ٹی کے حوالے ہوجاؤ کے۔ کتوں کوئی نے اپنی کود می لے کہا رہے موجاؤ کے۔ کتوں کوئی نے اپنی کود میں سے کہا گئے گئے ہوئی بن جائے۔ فرشتے ہماراا ، تعبال کریں ، کیڑے کوڑے سانپ ہمیں کچو بھی نہ کہیں۔ تو آؤ عبد کریں آن سے ہم کوئی پُر انی کا کا نہیں کریں گے۔ ہمارے ہا تعبوں سے ہماری زبان سے کی کو تکلیف نہیں ہوگی ۔ کیونکہ کل قیامت ہمارے ہراعضا اسے بوچھا جائے گا۔ اس وقت ہم ہی کہڑے میں کھڑے ہوں گے۔ وزیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنواریں۔ مغربی تہذیب ، مغربی معاشرے کو بھلا کراسلامی طرز زندگی بسر کریں۔ جمنورا کر مہانے کے اسوہ حسنہ پر عمل جی ای ہوں گے۔ تو بہ کے دروازے کہا ہیں آن تی تو بہ کرلیں۔ کیا خبر بھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے نکل جائے ادر ہم ہاتھ مسلتے رہ جائمیں۔ سنو ہو ہو ان ہم ہاتھ مسلتے رہ جائمیں۔ سنو ہو ہو کہ ہو کہا کہ سنو ہو ہو کہا ہوں گے۔ تو بہ کے دروازے کہا ہیں آن تی تو بہ کرلیں۔ کیا خبر بھر تو بہ کا وقت ہاتھ سے نکل جائے ادر ہم ہاتھ مسلتے رہ جائمیں۔ سنو کہا کہا ہوں گے۔ تو بہ کے دروازے کی جائمی معاف فر مادے گی۔

آج تم والدین ، بھائیوں کی کمائی فضول خرجی ، فیشن میں اڑا رہی ہوکل تم بچھناؤگی۔ دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وین تعلیم بھی عاصل کرو۔ آخرت سنوارو۔ اس میں تمھاری کامیابی وکامرانی ہے۔ اُمید ہے میری باتھی ،میرے یہ چندالفاظ تسمیں غور کرنے ،سوپنے پرمجبور غرور کریں مے۔

میری دالدین ہے بھی استدعا ہے کہ خداراہ اپنی اولادی جمرانی رکھو۔ انھیں ہُری صحبت ہے بچاؤ۔ اسکے تول دفعل برنظرر کھو۔ کھلا وَسونے کی برنظرشیر کی طرح ہو یحبت وو، بیاردو، بھی کو برابر کمپنی دوتا کہ کوئی بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسکے اضحے، بیضے برنظرر کھو۔ اس کی کمپنی سیسی ہے؟ اس کی محبت کیسی ہے؟ اس کے دوست کیسے ہیں؟ انگٹس اور دینوی تعلیم تو دلواتے ہو۔ وین تعلیم کی طرف بھی توجہ دو۔ بچ تو یہ ہے بچ بوی بردی وگریاں لے لیتے ہیں جمر نماز کے طریعے نہیں آ ہے وعائے تنو تنہیں آتی مصرف معذور، نا بینے بچوں پردی فی تعلیم فرض ہیں ہے۔ بلکہ بھی کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ انھیں مذیب کے قریب رکھونہ کے مغر الے کردو۔ کھر میں محبت بحرا۔ دوستانہ مول ہو تا کہ بیچ اچھا اور لیس رازائی جھڑ سے اور مرض بھی۔ انھیں مذیب کے قریب رکھونہ کے مغر الے فی عارض دولت کے انبار پھی کا منہیں دول ہو تا کہ بیچ اچھا اور لیس رازائی جھڑ سے اور میں اور میں ہورہ باتھیں پُر اار چھوڑتی ہیں۔ بیاد نجی اور نجی مارتیں ، دولت کے انبار پھی کا منہیں

جوارعض 208

آئي كـ ربيت ى كام آئكى۔

یادر کھونفیب کام کرتے ہیں تربیت کام کرتی ہے۔ دولت کے تراز و شی اولا دکونے تولو۔ بیٹیوں کو بھی اہمت دو۔ بیٹیاں رب تعالی کی طرف سے درصت ہوتی ہیں۔ ان کا بھی پوراپورائق ہے۔ جائیداد شی ان کا پورائق دو۔ بیٹیوں کو زخت نہ گردا تو۔ دولت ، جائیداد کے بیٹلے ، کوٹھیاں کی کام نہیں آئیں گی تجماری ان تھی سوج ، انجی کر ٹرسے بیٹیوں کو گھر دوں میں محصور ندر کھو۔ یہ دولت ، یہ جائیدیں ، محل بیٹلے ، کوٹھیاں کی کام نہیں آئیں گی تجماری انجی سوج ، انجی تربیت بی ان کا شاندار مستقبل بنا کتی ہے۔ اللہ تعالی بھی والدین ، بہن بھائیوں کو نیک بنائے اور ایمان کی سلامتی ہو۔ آئی آئی آئی ہو ۔ میں جو جو پول کی بیلخار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس تیرہ سالہ بچ کی آواز پر میں سوچوں کے گھر سے نظل آبا ۔ ملوہ پوری شیڈی ہو چکی تھی ۔ مشت کی کر ابوگیا ۔ بچ کو طوہ پوری کی تیت کے ملاوہ چند رو بہانعام کے طور پر تھا دیا ہوں با نیک پر آفس کی طرف لوٹ آبا ۔ پچ جیران کھڑا بھی جاتے ہوئے دکھر ہاتھا۔ مائی میری بے ترجیب سی تحریر ۔ اپنی تقیدی ، تعریفی آرا ہ سے ضرور بہضرور آگاہ کرنا۔ زندگی نے مہلت دی تو نے موضوع کے ساتھ ھاضری ددگاور نہ سلام آخری ہے بس اس ذراہ سے انسان کے لئے دعا ضرور کردیتا ہیں کے لیے بلیں اور میری زندگی سنوار جائے۔ مائیو ھاضری ددگاور نہ سلام آخری ہے بس اس ذراہ سے ناس دالہ دیا۔ سے کیا ہوں کی سے کہ ساتھ ھاضری ددگاور نہ سلام آخری ہے بس اس ذراہ سے نہ کے دعا ضرور کردیتا ہیں کے لیے بالیں اور میری زندگی سنوار جائے۔ مائیو ھاضری ددگاور نہ سلام آخری ہے بس اس ذراہ سے نہ اس دراہ دیا۔ کس کے لیے بلیم اور میری زندگی سنوار جائے۔ والسادہ ا

مجيداحد جائي (ملمان شريف) 7472712-0301 ظهور سويث الأوثى والاعن مماول بورر دو يخصيل وضلع ملمان

اک بارتو کہا ہوتا میں بی تیرا بیار ہول میں بی حیرا مان ہوں میں بی تیری جا ہت ہوں میں بی تیرا ہمسفر ہوں میں بی تیرا بھر رو بوں میں بی تیرا مگسار ہوں میں بی تیری خوش ہوں میں بول تیری زندگی میں بی تیرا پیار ہول کاش اک بار کہا ہوتا 

### غزل

میرا مزاج ہے یارہ اداس رہے دد دیار دل میں محبت کی آس رہے دو

جواب عرش 209



واناؤں کے رجٹر میں کل لفظ کہیں نظرنبيسة عاورندى آئ كا-البندب وقوفوں کی جنتر ہوں میں بیالغظ کفرت ے بایاجاتا ہے۔ مقل مندی اس لفظ کو قبول تبیس کرتی اور نه بی سوسائی اس کو منظور کری ہے بیز محص بچوں کو بہلانے كے لئے استعال كيا جاتا ہے۔ معلونے دول کا اکل دہاں جیس سے سیکام وغیرہ کل کریں محے دغیرہ دغیرہ''کل''ایسے لوگوں کے استعال میں آنے والی چیز ہے جوئ وشام خیال بااؤیاتے ہیں اور سوتے جا محتے خواب ہی دیکھتے ہیں۔ المسرياض صادر-كدوك

ایک بیارا نام زندگی ہے زندگی تم و دکور درد، ظلم، خوتی، محبت، ما بت، اظهار، انكار واقراركانام بان كيغيرزندكي ناهل ب، برمزه ب، اکثراوگ کمتے یں کہ اے خدایا جھے عم سے دور كردے۔ اے ناوانو! جن كے پاك خوشیوں کے علاوہ اور کم نبیس ہے ان ے بوچھوک زندگی کیے گزرری ہے۔ الاری تو خوش مستی ہے کہ بے سکون زندگی مینے کے طریقے سکھاوتی ہے۔ الما سيد مراز زائن شميري-مظفرا باد

دعا كوعبادت كامغز قرارديا حميا ہے۔ وعاتمام عبادتوں کا ٹیجوڑ اور ان کو

مخلدسه

جواب عرض 210

معنبوط بناتي ہے اور ثواب عمل اضاف كرتى ہے۔ حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا۔ دعاان کے حوادث سے ع نکلے کے لئے مغیر ہوتی ہے اور ان معائب ہے بیخے کا ذریعہ ہوتی ہے جو ك نازل مون والع موت ين-ای گئے اللہ کے بندوں کو جاہتے کہ اللہ سے وعا کریں، ہر مل مانلیں کونکداللہ کی رخمتی بے شار میں اور انسان کی خرابش ال لحاظ مصانبات كم إلى -وعا انسان کے لئے مصائب ومشکلات ے بیخ کا ایک ذاہدہے۔ بی کرم صلی الله علیه وسلم سنے فرایا: کیاجی حمہیں وومل بتاؤل جوتمبارے رشمنوں ے تمہاراہجاؤ کرے اور مہیں مجر بور دوزی ولائے۔ وہ میہ کہ اللہ ہے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں کیونکہ دعا موسن كافاص بتعيار ب، اس كى خاص طاقت ہے۔ رعا کے آغاز و اختذام برالله كي تعريف اور بي ركر يم ملي الله عليه وسلم يرورووشريف يرهاجات دعا مرف آینے کئے نہیں بکہ تمام انسانیت کے کئے کرنی جاہے۔ مین ایے ممناہوں کااعتراف اوران کی مزا كا خوف ول من موليكن الله عن يورى امید کے ساتھ دیا کی جائے کہ وہ میری

التجا كوضرور بوراكر \_ كا -

🖈 ..... يم خالد محمود سانول - مروث

زندگی کی تکمخ حقیقت

ایک تا بر کے پاس ایک آدی آیا اور كما مرسه ياس فالعس وف كازيور

🖈 ..... ميرا شو برمير ے علاد ولسي عور تكو تهبيس ويجعاب 0..... بمئی پھراس بیارے کو نظر کا چشمہ

🖈 ..... مال کی و نا جنت کی ہوا۔

٥ ..... بان كى بدوعا، جا بيا بياور جا-

اس وقت مجوری ہے آب اے رکھ کر

مجمع یا ع بزاروے ویکئے۔ می ایک ماہ

من لونا وول كا اورز يور واليس كلول

الدار الرائد الماكرات يانكا

بزاررو پردے کرزیور لے لیا اوراے

ایک الماری عمل بندکر کے رکھ دیا۔

عرصه كزركيا عمر ده آ دى دالي شرآيا-

تاجر كوتشويش مونى اور وو اس زيوركو

ایک سار کے پاس لے گیا۔ سار نے

حانج کر بنایا کہ یہ بیٹل کا ہے۔ تا بر کو

بهت صدمه موارجس زيوركووه يملي بند

الماري على ركما جاء تما الى عجرية

اسے پینل کے فانہ میں رکھ دیا۔

انسانوں کے درمیان اکثر شکایات اور

اللی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ

آیک آ دی سے ہم نے جوامید کردگی

ہوتی ہے اس میں وہ پورائیس اتر تا۔ہم

نے اسے خرخواہ سمجما مروہ برخواہ عابت

ہوا،ہم نے اسے زندہ منمیر سمجھا تمروہ

مرده مفير نكار ايے مواقع ير ببترين

طریقہ یہ ہے کہ آ دی کو ذکورہ زیور کی

طرح ول کے فانہ سے نکال کردو ہرے

المحدوسانول-مروث

شوخ سطري

فانديس والى وبإجائه

opled From Web

فر مان البي ایک بارمیری طرف آ کرتو دیکمور متوجه ند بول تو كبنا \_ المن ميري راه پر چل كرتو ديمو نيمر اين نه کھول دوں تو کہنا۔ \* ميرے كئے في تدر موكرتو ديكمو، تدرى حدنه كردون تو كبنايه الله مرے کئے تکایف سرد کرتو دیکموں ا کرام کی انتبانه کردوں تو کہنا۔ \* ميرے لئے لٹ كرتو ديكھو، رحمت کے خزانے نہ کنا دوں تو کہنا۔ ے بے نیاز نہ کردوں تو کہنا۔ المجامرينام كي تعظيم كركة ويجموه تمريم کی انتهانه کردوں تو کہنا۔ 🛠 میری راه می نکل کرتو دیمیو، اسرار عیاں نہ کر دوں تو کہنا۔ الدى القيوم مان كرتو ديمو، الدى حیات کامن نه بنادون تو کمنا۔ منا بی ستی کوفنا کر کے تو دیکھو، جام بقاء ہے سرفراز نہ کردوں تو کبنا۔ الكبارميرا بوكرتو ديكهوه مركسي كوتمهارا نه کر دول تو کیا۔ الله الك بار بك كرات ويلهوه انمول وبنادون توكبنايه الماميرے خوف ہے آسو بہا کرتو دیکھو مغفرت کا دریانه بها دون تو کهنا \_ 🖈 ..... تمع ناصر - مندره اقوال زرين \* توبه انسان کے گناہوں کو کھا جاتی \* فيبت ے بحة ربوفيبت انبان کے نیک اجمال کو کھا جاتی ہے۔

( معزت على كرم الله وجهه كريم) 🖈 .....امدالرحن بمنكو-شوركوث اقوال زري

الم تمهارالباس بعنايرانا بوندلكا موتو فكر نه کریں ایے جم کوماف رقیں۔ اللہ جو یا تمل تم لوگوں کے سامن نہیں کر محة ان كے بيمي بحى مت كرا۔ الله دندگی کی راموں میں اس طرح محول بميرت جاد كدببتم بيجيم ركر د محمونو حمهيس كلستان نظرا تــــ 🔑 من ہے محبت کرنا اور اے کھو دینا محبت ندكرنے سے بہتر ہے۔ المان كابدله ادانه كرسكوتو زبان سے شكر بيضرورادا كردويه الله عقل مند وه ب جو دوسرول ک لفيحت سنتا ہے۔ ما مرانسان دوسرے انسان کی ضرور تکا خيال رمحے توعقا كدكا تعنا دخم ہو۔ م بنا اول بدي نه کرے تب جي بدي اور نیک آ دی ننگی نه کرے تب بھی نیک

\* اگر حال محفوظ ہو جائے تو سارا مستعبل محفوظ ہے۔

الله برے بروں کی بری بری خدمت كرنے كى بجائے چيوٹے لوگوں كى چمونی جمونی منرورت بوری کرنی

اندیشرامیدے لما ب،امیدرحت رایان ے مامل ہوتی ہے۔ المعاول نه موتوعمل عادل نبيس مو

-12 الك فريب آدى بھي كي بوسكا ہے، ا كردوسرول ك مال كي تمنا جيوز د ك ـ المين الميازاحمر-كراجي

المنسسور كى بارث الك سے موت واقع ہوگئے۔

O ..... كونكه اس نے الى بيوى كوسيك اب کے بغیرد کمولیا تھا۔

المراسدونيا كاسب سے براجموث۔ 0 ..... کچه عورتمل اسمنی مول اور

غاموثی رہے۔ عورتوں کے لئے سب سے بھیا تک

0 ..... سب عی بوفی بادارز کوتا لے ا ديّے جا ميں۔

🖈 ..... سر کاری اسکولوں کی حالت بہتر ہوجائے گی۔

0..... بشرطيكه نيجرز سويٹرز منااور بچوں

ہے مبریاں بنوانا جمور دیں۔

🖈 ..... ماں کے قدموں تلے جنت

0 ....بس چپل نہیں ملتی۔۔

السالس الميازاحر-كراجي

شوخ سطريل

دیتا نہیں ہے مفت سی کو وہ مشورہ مخاط ہوکے اس سے خدارا بات مجمع وہ ڈاکٹر ہے مریس بھی چھو گفتگو کے بعد یول ے کہدرہا ہے سری قیس دیجے السالس المازاحر-كراجي

سنهرى اقوال الله المردن آخري مجمور الله بيشه سي بولوتا كتهبيل متم كمانے ك ضرورت نديزے۔ ما غیرت دار مجی بد کاری نبیس کرتا۔ \* فريب وو ب جس كاكونى دوست

ا دوی ایک خود پیدا کرده رشتہ ہے۔

جوارعض 211

🖈 نیک بری کو کھا جاتی ہے۔

الله علیم اجمعین نے عرض کیا: کیا آپ ( صلى الله عليه وسلم ) بعني نبين؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: باں میں بھی نبيل مريدك التدتعالي مجمع اسيخ تفل و كرم اور دحت كماع من و هانب

جنت من جانے والا: جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: میرا برائتی جنت میں جائے گا موائے اس کے جس نے میراا نکار کیا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ عليهم اجمعين في دريافت كياب يارسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كون محص اليها موسكنا ب جوآب (صلى الله عليه وسلم) كا امتى بعنى بوادر آپ (ملى الله عليه وسلم) كاانكار بمبكرتا بو-حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في ميري اطاعت کی دو جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اے عمل سے میراانکارکیا۔ نكل كى دموت دينا: جناب رسول البدم لى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس محص نے کی لیکی کے کام کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی اس نیکی پر عمل کرنے والے كرابرا جروثواب مطاكا المسكرن فان- تعضة ميثي

#### الله جانتا ہے

جو بھی برا بھلا ہے اللہ جانا ہے بندے کے دل میں کیا ہے اللہ جانا ہے یہ فرش و مرش کیا ہے اللہ جانا ہے پردول یں کیا ہے اللہ جانا ہے جا كر جبال سے كوئى والس نبيس آن وہ کون ی جگرے اللہ جانتا ہے نیکی بدی کو اپن کتی می تو چھائے الله کو پت ہے اللہ جانا ہے بيدوهوب جيماؤل ديممويه منج شام ديمو

ليخ كار يكارة ہے۔ المستجرائل آفريدي - بعفراً باد

جداتي

لفظ جدائي مجمونا لفظ بركيكن ان حروف على يورى كا عات كا درد چميا بوا ب يدلغظ بظاهرتو نناسا لكآب ليكن يدلغظ بوا دردناک ب- ای نفع لفظ کونیج طور پر وی جانما ہوگا جو کس سے بیار و مبت کرنے کے بعداب اپنے محبوب سے مجمز كرتبا فرا مولا ال عاك عاك یو چولو کہ جدائی کیا چرے۔ بنا .....نديم جان كويا تك-اوسة يحر

اچیس با تیں

الله قسمت كافيها كثر مارى زبان كى انوک پر ہوتا ہے۔ الم قست ہم سے چھ وی چھن سکتی ے جو ایس و کی ہے۔

کی جو محف سیال کے پہلو میں کمڑا ہو جاتا ہے اے کوئی شے تعسان نہیں منجا

ين خواهشات وه كاني رات مين جو انسانی زندگی میں سوریا نہیں ہونے -3,

میں جومحبتوں کی قدرنبیں کرتے وہ نفرت كانشانه ين مي-

ين .....نديم جان كويا تك-اوستريم ارشادات نبوي

ماشدوى: جناب رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اعتداد اور میاند روی کے ساتھ دین کی راہ پر چلواور اس يمضوطي كماته جربوادر يرمجولو كركوني بمي محف محف اين عمل كسب نجات نبیل یا سکتا۔ محابہ کرام رضوان

جواب عرض 212

🖈 پھیمانی خاوت کو کھا جاتی ہے۔ 🖈 مىدقە دىيا كردمىدقە بلاۇل كوكما جاتا خونا کے مالات ہے گھرا کر غزدہ مت ہو کو ذکہ م مرکو کھا جاتا ہے۔ 🖈 غصہ انسان کا بدترین دشمن ہے یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ ★ انساف كياكرد انساف ظلم كوكما جاتا \* فرات كرنے سے ال مى كوئى كى نہیں آئی۔ 🖈 جموٹ انسان کے رزق کو کھا جاتا 🖈 مبمانوں کی توامنع کرنے ہے درجہ بلندبوتا ہے۔۔۔۔۔۔ یع تامر-مندرہ سيورنس معلومات 🖈 چھوں کا بادشاہ آفریدی کو کہا جاتا 🖈 تيز ترين تيخري كا ريكارو بحي آفریدی کے پاس ہے۔ \* سب سے زیادہ چھے لگانے کاریکارڈ آفريد کے پال ہے۔ \* نمیٹ کرکٹ میں ایک ادور میں چار تھلکے لگانے کا اعزاز بھی آفریدی کے یاں ہے۔ ♦ نيث على من تزيخرى ك الزاز

آفریدی کے پاس ہے۔

🖈 بوراج اغریا کاوا صد کمیلاژی ہے جس نے چھ کیندوں پر چھ چھکے لگائے۔

🖈 شین گمز افریقه دنیا کا دا حد کھلاڑی ب جنبوں نے چھ بال چھ چھے لگائے

🖈 عاقب جاویدد نیا کاواحد کھلاڑی ہے جس کے پاس ایک اووریس پانچ وکٹ

گلدسه

سب کہوں یہ ہورہا ہے اللہ جانا ہے قسمت کے نام کوتوسب جانے ہیں کیان قسمت میں کیا لکھا ہے اللہ جانا ہے شست میں کیا لکھا ہے اللہ جانا ہے

آؤ جمه بتاؤل

یہ حقیقت ہے کہ افخیفو ق سے زیادہ ایے فرائف کی ذے داری کا احساس رکمنا انسانی کردار کی سب سے بوی خولی ہے فرض ایک ایک شے ہے جو انسان کو ہرصورت میں اداکر تا ہوتا ہے جو کداس کی ساری زندگ پر محیط موتا ے۔فرائف کے اصاص کے بغیرانسان مصیبت اور لایج کا ببلا حمله مجمی برداشت نبیل کریا تا اور کریا تا ہے جبکہ اس کی وجہ سے کزور سے کزور آ دمی بھی طاقور اور جرى بن جاتا ہے فرض كا احماس امیا مبالا ہے جس کی بدولت ساری افلاتی عمارت قائم رہتی ہے۔ فرض کی ادائیگی میں جو چیزیں سب سے برى ركاوك بن جانى بين ان ش تذبذب اور ارادے کی کروری سب ے نمایاں ہیں مرجب ایک بارفرض کی ادا ليكي سيكه لي من تو بمروه عبادت من داخل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کام مقابلتًا آسان ہوجاتا ہے۔ اگر ہم فور کریں تو یہ حقیقت روز روثن کی طرح عیاں ہوگی کے فرض کی بنیاد ہیشہ احساس عدل پر ہوتی ہے اورعدل کی تخلیق، مبت ، خلوم اور بال سے ہو آل ہے جو کہ نیکی کی ممل رین شکل ہے۔ فرض ایک جذبه ی نبیس بلکه ایک ایبا اصول ہے جو کہ زندیمیں مرایت کر جاتا ہے اور برحر كت وعمل سے اس كا مظامرہ بوتا رہتا ہے۔آخر میں بی کموں گا کہ جس دنت كك كمي قوم مي فرض شناي موجود

ہ، اس وقت تک اس قوم کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی منرورت نہیں لیکن جس قوم سے فرض من منرورت نہیں جس قوم سے فرض من خائب ہوجائے اور اس کی جگہ میش میرا ہوجائے تو پھر اس قوم کا خدا می حافظ ہے تو آ ہے یہ عہد ہم اپنے آپ سے خود کریں کہ ہم ایک فرض شناس شہری بن کر دہیں ہے۔ ان شا واللہ!

🖈 .....ايم فالدمحود سانول-مروث

بيار كي حقيقت

الك باراكم لأك نے ايك بزرتك سے ا بوجیا کہ بیار کی حقیقت کیا ہے بزرگ نے کہا کسی خوبصورت باغ میں جاؤ اور مب سے زیادہ خوبھورت بھول الاش كرك لے آوائو كى جب ماغ كنجى تو د بال ایک سے ایک محول سے دوسب كوچور كرة كے يومى رى آخركارات ا کی پھول مدے زیادہ پہندآیا دوا ہے د میمنے بی د بوانی ہوگئ کیکن پھر سوجا شاید کوئی پیول اس ہے بھی زیادہ امیما حسین ہو وہ آئے منی لیکن اے اس پیول ہے زیادہ احیماحسین پیول نه ملا وہ جب ای محول کے یا سوالی لونی تو اے کوئی اور لے جا چکا تھا اس نے بررگ كوسارا تصد بيان كيا بزرگ نے کہا کی ہے ہارک حقیقت۔

مها میں ہے چاری میست۔ ایک مسد شاہ او نور عرف شونوں- بہا وکنگر

آ پریشن کا دعورت نامه

رشتہ داری اور قرابت داری یس شادی بیاہ کے علاوہ رنج غم کے موقع پرسب کو ناصرف بلانا چاہے لکہ با قاعدہ دعوت بالم المربعیجنا چاہے جس کی ایک صورت بیا جس کی کے دعوتنا ہے کہ کے دعوتنا ہے دعوتنا ہے

ماری کے جا کی ۔ کری: السلام کی ابا حضور کیرسولی کا آپریش مؤر ند 31 دکمبر کوہونا فے پایا ہے اور اسی دن ہمارے برنے لالہ تی کی جیب میں پھری کی سو ان کا بھی آپریش ہونا فے پایا ہے اس موقع پر آپ کی تشریف آوری ہمارے لئے میم ملب کا باعث ہوگی۔ ہمارے لئے میم ملب کا باعث ہوگی۔ مریض 9 بے میم، آپریش بارہ بے دو پہر، واپسی تمن بج سہ بہر، لالہ بی بارہ بے تا تمن بے میم، مقام سی راد فی روز خمان پورہ زد جنال پورہ ہیتال بی فی روز خمان پورہ۔

🕁 ..... محمد لقمان اعوان - سريانواله

سيح اور حجموت

﴿ آرى كِ جمونا مونے كے لئے يوكانی ب كہ جو كرم بى سے بيان كروے۔ (ملم شريف)

ا و الحض مبونائيس بي جولوگوں كے درميان من پيداكرتا بيدا مجي بات كہنا بياورا چي بات بہنچاتا بيد ( بخارى شريف)

ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ (مسلم شریف) معلیم اگریف کی خدند میں کا عدم

الله سيال من الردونوف يم برباعث الم المينان المينان عبات عبد اورجموث من الراطمينان موجر موجب بلاكت عبد (معنرت علن)

جوابعرض 213

copied From Web



ہوں آج بھی جھے ایک ہیج دوست ک تلاش ہے جو مجھے تنہائی سے دور لے جائے۔ میری زندگی حسین بنائے مگر مجھے قدرت کاملہ کی وہ نشانی یاد آجاتی ہے کہ اے انسان تم تبا آئے تھے تنہا جاؤ کے پھر تنہا جینا كون نبيس كه ليت ايك غزل ايخ ددستوں کے نام کرتا ہوں۔ كب تك ربوع يول دور دور بم ملناپڑے گا آخرایک دن ضرور ہم ہے دامن بچانے دالے بدیے رخی کیسی؟ ہم چھین کیں سے تم سے شان بے نیازی تم ما لکتے بھرو کے اپنا غرور ہم ہے بم چھوز دیں گئے مسے بوں بات جیت کن تم يو چھتے پھرد كے اپنا تصور بم سے (منظورا كرتم ملوج منذى ثاد جوند منگ) مُلک علی رضا کی ڈائزی شنراده عالمكير كے نام پیارے دوستو! آپ کو پتة ہے اس وقت میں جس مقام پر ہوں صرف جواب عرض رساله کی وجہ ہے، میں نے شیرادہ عالمتیر کی یاد میں ایک ڈائری لکعی ہےوہ پچھال طرح سے ب جناب شنراده عالمكير صاحب الله پاک آپ کو جنتوں کی معنڈک میں

سهرا تعادنیا کی رنگینیاں،خوشیاں میرا مقدر تھیں دوستوں کی حسین تفتگو ميرے دل كوسر ور بخشق تحقى عم كيا ہوج ہے اس وقت یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کتی حسین ہتے وہ دن جب کوئی مجھے پیار ہے ہلی کا طوفان کہتا تو کوئی پیارے سریلی آواز جھے کہتی كرتو شيطان ہے، كوئى النجل كہتى كه تم ہو بھی استے معصوم برمحفل میں میری باتوں کے جگنوروشی بھیرتے، ہر گفتگو میں رعنائی کے پھول کھلتے تنهائی سے واقعیت می تا آشنائی، تنهائی لفظ بس کتابول میں پڑھتے تنقيم يادي لفظ صرف قلمون مين سا کرتے تھے پھر ہم یہ جوانی آئی تا سب دوست ایسے بھر گئے کہ جے آ ندهی میں ذرایت بگھریتے ہیں جن کے دم سے زندگی حسین بھی وہ اب دور ليل ميل بث مي يق بكر اچا تکسوایک ناکن میری زندگی میں ال تدرهس آئی کہ جس نے مجھ کوصد ے زیادہ ڈسامیری زندگی میں اب یادول کے علاوہ کھنیس میں ہوں یادی میں اور آعموں سے آنسووس کی برسات تنہائی ہے اس قدر دوئ ہو گئ ہے کہ بس کہتا ہوں کہ میرے ساتھ شروع ہے تم ہی دوی کر لیتی تو رکھے۔ آپ کیا خوب انبان تھے آج یادوں کے چنگل میں نہ تھنے آپ الله پاک کے تابعدار بندے ہوتے اب آرزو دیدار لیے پھرتا تے آپ رسول پاک کے واہے

میری زندگی کی ڈائری ابھی خالی ہے ال بركى كاحق نبيس موا مجھے ايك ایے التھے اور وفادار دوست کے ساتھ کی مفرورت ہے جو زندگی کے کمتح ہر بل میرا ساتھ دے کوئی ہے جو ميرا دوست بنے كا بال ميں تو بھول بی گیا ہم غریبوں کا کون بنآ ب دوست ہم تبا بی شاید اجھے ہیں۔ بل بل ای ہے بے تنہائ کر پھر بھی ڈرتا ہوں اگر میں کسی کا بن جاؤں تو دوا گر جھ ہے بچھڑ گیا تو میں پھرِ جی تبیں یا وُل گااس کیے تنہا ہوں اور کی سے منتے سے ڈرتا ہوں۔ كاش كەزندگى كى سانسوں تك ساتھ نعمانے والے لوگ آج اس جہان میں ہوتے آج کا زبانہ بے صرمطلی ادرلا کی ہاب مرف مطلب کے دوست میں مرف مطلب کے اور مل ان مطلب کے دوستوں سے تنہا بی احجما ہوں ، تنہا ہی احجما ہوں۔ (نديم عباس دْ حكواداس ،سابيوال) میری زندگی کی ڈائزی میری زندگی کی ڈائزی میں دوستوں کی یادوں کے وہ تیمی الفاظ موجود ہیں جنہیں پڑھ کر میں اپنے گزرے خسین لحات کو یاد کرتا ہوں میرے دل کو عجیب ی تسکین ملتی ہے ایسا لگتا زندئ كى ۋاترى

كا كاؤل جمورے ميرے دل يس آج بھی اس کی محبت زندہ ہے اور مرتے دم تک زندہ رہے کی میری فدا سے دعا ہے کہ میرے بھائی کو صدا سلامت رکھنا میری زندگی کے جودن میں وہ بھی اے دے دے اس کے سارے عم میری جھولی میں ڈال دے میری زندگی اس کے بن ادھوری ہے میرے یاس بھائی میال منظور چتتی صاحب کی ہے قارئین ے التمال كرتا ہول ميرے ليے دعا کریں میرا بھائی میری زندگی مجھے ل

(رەنت على جان ، شيخو بورو) رائے اطبر کی ڈائری ہے می آج بھی اس کے لیے کول بے جین ہوں؟ اسے تو میرا کوئی خیال نہیں پھرمیرا دل ہر دفت اس کے لیے کیوں پریٹان رہتا ہے کہیں آج بھی تو مجھے اس سے محبت تو تہیں ہے بر کول آج من تمهارے بغیر اداس ہوں پر کیوں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا قیامت لگتاہے؟ لگتاہے مجھے آج بھی تم سے بیار ہے کہتی تو تم بھی تھی کہ جھےتم سے بے پناہ بیار ہے می تبارے بغیر مرجاد کی آج وہ تمہارا وعدہ کہاں گیا جوتم نے مجھے ایے بازوؤل میں لے کر کیا تھا میں بعد اانبیں ہوں مجھے سب مجھ یاد ہے آج مع بوے ایک مت ہوگی ہے محرتم نے بلٹ کرنیں و یکھا کہ میں

یاد نه کیا ہو خدا کیلئے اپنا خیال رکھنا شادی کے بند مجھ کو بعول مانا کوئی علظی ہوئی ہوتو مجھ کومعاف کر دینا ميري قسمت مي خوشي بي نبيس مي نے آپ کو بہت زیادہ دکھ دیے تھے آب بہت المجی ہو خدا کرے آپ کا نعيب بھي آپ ڪ طرح ہو۔ (رنس عبدالرمن مجر،منذی بهاؤاله ین) میری زندگی کی ڈائری یہ زندگی اجزی ہوئی بے رنگ تصویر

ہے میری زندگی کا روگ میرے دل کے درد کی دعا میرا روٹھ ہوا بھائی رمیال منظور چشتی صاحب ہے میرا خدا کواہ ہے میں نے اس سے کی اور یا گیزہ محبت کی باپ کی طرح اس ک عزت کی این پرهمی اینامتنقبل ال کی محبت میں اندھا ہو کر داؤیر لگا دیااس کی محبت میرے خون کی رگ رگ میں سامھی میں جس بے مقصد منزل پر جلا گیا ہوں میرے کیے والہی کا کوئی راستہ شبیں میں شاید برصغير ميں پيدا ہونے والا يہلا انسان ہوں جس نے محبت بھی ک ایک منہ بولے بھائی سے وہ مجت میری زندگی میں قہر بن کی میرے اک منہ بولے بھائی نے مجھے خون کے آنسو رولائے ہیں محبت کے بدلے نفرت دی خوشیاں دینے کی بجائے عم دیئے میں اس کی زندگی

والے تھے آپ یا کتان سے بیار كرنے والے تھے آپ اپنے بروں کے فرمانبردار تھے،آپ کو پہنا تھا کہ جواب عرض من قدم جمائ بغيركسي توم کی اد کی ادر ملمی معیشت مضبوط خبیں ہوتی ان سب باتوں کی وجہ ے بی تو ہم آپ کو جائے ہیں ہاری کوشش ہے کہ شنرادہ قیمل ادر شنراره التش صاحب مجمى شنراده عالمكير بن جائي اور آب كي تعش قدم پر چلتے ہوئے جواب عرض کو کامیاب کریں ہم آپ کو یاد کرتے ر ہیں گے، ملک علی رضا ، خالد فاروق آی، اے آر راحیلی، مجامر حاند، انظار ساقى، آمند، عليم جاويد، عبدالرشيدصادم -

(على رضا، فيمل آباد) پرنس کی زندگی کی ڈائری محر جانو جب ہے آپ ہے فون پر رابط حتم ہوا ہے کی کام میں کی ہے بات کرنے کودل نہیں کرتا جان آپ نے مجھ کو زندگی دی پلیز آپ نے دعدہ کیا تھا کہ جھے کو جھی بھولو کی نہیں أينا وعده ياد ركهنا بليز تجعى نائم ل جائے تو یاد کرلیا کرنا اور آپ ہے کہا آب کی دجہ سے جواب عرض پر منا بشروع كيابس جانو بميشه خوش رباكرو ہم روز ہر وقت باتیں کرتے تھے تو ہم کونظر لگ گئی سہر حال کوئی بات نہیں موسكما إس يس محى كوكى حكمت مو میری جان آپ کی باتنس یاد بہت آتی میں کوئی ای نہیں جس میں آپ کو

جواب عرض 215

مانکما ہوں فداے وہ میرے مرنے

کی دعا کرتا ہے دی سال ہو مجئے اس

زندگی کی ڈائری

اینے علی اعوان کولڑوی کو آرق بن آ فيسر بتاوُل كا وه دن وه يا تيس ميل ائے خیالول میں کر کے تم کو یاد کرتا ہوں اور علی ماشاء الله یاس ہوا ہے دوس سنمبر رآیا ہے دوآب کو یاد بہت کرتا ہے اور ہر وفت بید بی کہتا ہے کہ یایا ای جان کومیرا بھی بھی ملام دعا لکھ دیا کرو۔ میں جب بھی كوئى لكمتا ہوں تو دور كرميرے ياس أجاع عات 262 ايل 2013. میں کرنل صاحب کے بنگلے میں جینا موامول سبانوك اين كامول مين ملمروف ہیں اور بیس ہوں کہ ڈ اٹری لكه ربا مول آج كل ودث ما تكني کے لیے نوگ معروف میں میری صحت کافی دنوں سے خراب ہے آج تو کافی ونوں کے بعد لا ہور میں آیا

(ولى اعوان كولزوى، لا مور)

خودغرضي

آج کل کا انسان اندر سے اسقدر کھوکھا ہو چکا ہے کہ ہر ذی روح سے ڈرگلتا ہاں خود غرض یعنی ہینے میں انسان کی بنیاد کو ہلا کرر کھ دیا ہے۔ سوچنے اور جھنے کی قوت سے ماری کر دیا ہے۔ ہماری مادہ پرتی ہے۔ ہماری آوازیں ہے اثر ہوگئ رہاری آوازیں ہے اثر ہوگئ رہاری آوازیں ہے باتر ہوگئ رہاری آوازیں ہے بیار اور ہیا ہمی آتو کرتے ہیں مگر ہماری یا تی

جواب عرض 216

ہمارے الفاظ ہمارا پیار بے معنی ادر غیر اہم ہوتے ہیں ایسے بے معنی ادر جسے ختک گھاس پر ہوا چلے۔ بظاہرتو ہم ایک خوبصورت جسم کے مالک ہیں گئی مارے ہم کوئی خاص اہمیت نہیں مرکمتا۔ ہمارے سائے بورنگ قوت موٹی مفلوج ہو چک ہے۔ ہمارے اعمال غرض ہر چیز ہر بات و نیادی خواہشات اورخود غرضی نے بات و نیادی خواہشات اورخود غرضی نے بات و نیادی خواہشات اورخود غرضی نے بات خود غرضی نے ہمائی چارہ جیمین کر انسانیت سے خالی کر دیا

میری مختصری دعا ہے کہ ہر آنے والے لیمے کیلئے خوشیاں ہول ہماری دنیامیں دین دہمائی جارے کی روشی ہو۔ ہرمخل میں خوشیاں ادر ہونؤں پرمسکر اہمیں ہوں۔ آمین (خلیل احمد ملک، شیدانی شریفیہ)

ار، حال میں ہوں مجھے امید ہے ایک دن تم میری طرف لوث آؤگی بجھے انتظار ہے بال جھے اس کھے کا انظار ہے اور رہے گاجب تم آ کے کہو کی میں تمہارے کیے سب کوچھوڑ کرآ سنى ہوں۔ تيراء أن ك خوشى تيرب جان كالم تم جو بھی کرو تمہارا انظار رہے گا (رائے اطبرمسعود الکاش، 214/9-12) ولی اعوان گولژوی کی زندگی ک ڈائری ہے روے دوی کے جمعے بر گزنیس آتے اک جان ہے باقی ولی کی جب دل واہے ما تک لینا آج میری طاقات ایس سے ہوئی مجھے میدون کافی یاددلاتا ہے کتااجما وتت تما بحين كامي ادر ثناء مرونت

بھی نہ بھی ایک دوسرے کو غداق

كرتے كرآب بہت الجمي لگ رى

موتو ثناء مبتی اور آب تو میری تعربیس

کرے جھے شمندہ کرتے ہو۔ جب

بماري زندگي مساعلي اعوان آيا تو جم

نے ایک معل کرائی اورقر آن یاک

ک تلاوت تو کتنے وہ انتھے اور یادگار

بل تھے آج تم میرے ساتھ ثناواں

جہاں میں نہیں ہو میں اندر سے توٹ

میا ہوں لیکن تم ی کہا کرتی تھی کہ

آب نے علی اعوان کویز ھا کر ایک

آفيسر بنانا بالكل كرثل طارق اعوان

جيها بال مين ايخ وعدول برقائم

ہوں انشاہ اللّه زندگی نے وفا کی ہیں رندگی کی ڈائری

# JABIES LA CIO

عطا کرے اور جن کی والدہ حیات نہیں میں جگہ دے آمین میں جگہ دے آمین محمد عرفان راولپنڈی

میری مال میراسب کچھ ہے میں جب اپنی مال کو دیکھا ہوں تو سارے مم بھولِ جاتا ہوں اللہ نے مجھے بہت دعا میں دینے والی مال کی ہستی عطا کی ہے خدا خوش رکھے آمین

تامعلوم

ماں کی دولت کے بعد پتا چاتا ہے
پیارکیا ہے دکھ دردکیا ہوتا ہے مال
وہ مال ہے جس کے پیا بجرے
بجرے پائی ہے پعولوں کی طرح
اولا د پر سدہ بہار رہتی ہے اور اس
کی دعا ہے چبرے مسکراتے
رہے
میں رہے

مبرے مطابق دنیا کی سب سے عظیم ہتی یاں بی ہے مال کے بغیر کا نتات ناممل ہے مال تیری عظمت کو سلام عظمت کو آفان

ی دعا ہے میری مال میری جنت ہاہے سدا سلامت رکھنا آمین

رائے اطہرمسعود آگاش

میری دنیا کی عظیم ترین ہتی ہے جہا کو نعم البدل نبیں لیکن ہریل میرے سر براس کا سامیہ ہے سجاد بشیر مرزا

مال دنیا کی عظیم ستی ہے جس
کے بغیردنیا کی ہرشے ادہوری
ہے الللہ تعالی میری مال کوسدا
سلامت رکع آمین
چوہدری الطاف حسین

ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے
ماں کے بغیر انسان زندہ
لاش ہے
ماں سے ہی رونقیں ہیں
ماں سے ہی بہاریں ہیں
ماں سے تو سب چھ ہے
ماں نہیں تو سچھ بھی نہیں
ماں نہیں تو سچھ بھی نہیں

خداا یک ہم سب کی ماؤں کولمی عمر

مجھے اپنی مال سے بہت ہی ہیار ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ال کا سایہ جمیشہ میرے سر پر ہے جس گھر میں مال ہوتی ہے ہاں خوشیاں رقص کرتی دکھائی تی ہیں مال نہیں ہے تو سیجھ بھی ہیں ہے خدا کرے کہ کسی کی بھی سال سے جدانہ ہو۔

شاہدا قبال \_ ہتو کی

ل وہ ہستی ہے جس کے بغیر گھر کا نمور بھی نہیں کیا جاسکتا مال کے نیر گھر و بران قبرستان کی مانند ہے بسیا کہ قبرستان میں گھر تو بہت ب گمر وہ بے جان بیں اسی طرح گھر میں مال نہ ہو تو وہ گھر بے بان ہے

زوبإظفررا ناثاؤن

بن اپنی مال سے بہت پیاد کرتا وں جب میں اپنی مال سے جدا ونے کا سوچتا ہوں تو آگھوں سے آنسو آجاتے ہیں محمد ندیم عباس ، خانیوال

برے عمل اس قابل تو نہیں کے ب جنت مانگوں اے اللہ بس اتنی

چومانہیں ہے جن کو بھی بھی ماں ال ایک گلاب کے پھول کی عطافر ما نيس آمين طرح ہے جو ہر کسی کو خوشبو دیتی رشيد صارم معوديه ے مال کے وم سے سدونیا قائم وقاص مركودها ہے ماں کی قدر کرو مال وہ ہستی ہے جو ذلت کے ا اگر دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرتا سيف الرحمٰن زحمي بیروں سے عزت عزت کے علاج تک لے جاتی ہے جس کی ے تو سرف مال ہے جواہیے و نا محندی میتمی بو بار بن کر دل بر بچول سے بیار کرتی ہے جس کوکسی مال سے سب بیار کرد اور میری کی جمی شفارش یا وفاداری کی برى مال کے لیے دعا کرو کے اللہ اے ضرورت تبین ہوتی سيده جياعباس جنت میں قبکہ عطا فرما نمیں میری ماں فوت ہوئی ہے الدادعني عرف نديم عماس تنبا بیاری اورسویٹی سی امی جان میں سيف الرحمٰن آب سے اداس ہو جالی ہوں ای میں ای مال نے بہت بار کرتا جان آپ کی آوازس کردل کوایک ماں جیسی ہستی کہیں نہیں اتی اس ک ہول اور کرتا رہوں گامیں سب روحانی خوش ملتی ہے ای جان منجه حجيوز سكتا ہوں مگر اپني مال قدر کرد جتنا ہو سکے آب تھیک ہو جا تیں بس بھی دعا آئی لو بو مال کرتی رہتی ہوں اللہ یاک میری نويد ملک گولار چي ملك سميع الله حاند امی جان کوسدا سلامت رکھنا ان کے سارے دکھتم کرنا خدائسی کی ماں کی الفت سے زمانے کی ماں وہ مستنی ہے جس کا بہار محبت امی جان کو کوئی دکھ نہ دیکھائے خوشیال حاصل ہوتی بین ماں کی دية والاساوراس كالعم البدل آمين نارافتكى سے بچنا جا ہے اور پیار كا کشور کرن پتوکی اظہار ہونا جاہیے مال مجھے سلام مير احمه گوجرانواله ایم افضل کھر ل نزکانہ مال مجھے بردلیں میں آپ کی بہت شاعرنے کہا خوشیوں کا ہر بہتا ہوا يادآتى بال ياس روكريو آپ ساوِن ہے نیوز ریڈر نے کہا کہ میں این امی جان ہے ہے پناہ کو بہت تنگ کیا کرتا تھا مگراب زندگی کی سب سے بیاری مہلتی محبت كرتا ہول خدا یاک کو نمبی عمر وبی دن مجھے میں میں رولاتے چز ہے فنکارنے کہازندگی کی اسلیم عطا کرے آمين بي كيا آب بحى مجھے ماد كيتے بنا عرفان راولينذي کا سب سے اہم کروار ہے رہتی فنكارشيرز مان بيثاوري جاویدا قبال ،سر یاب بکوئٹ میں این امی جان سے بہت بیار کرتا ہوں میری ماں بیار رہتی ہے ہوتے ہیں بدنفیب وہ چبرے اى جان الله ياك آب كوجلد شفا زمانے مار جواب عرض 218

#### میں نے جواب عرض پر صنا کیوں شروع کیا

محسن رضالا ہور

میں نے جواب عرض تب
پڑھنا شروع کیا جب مجھے میرا
بیارچھوڑ گیا تھا اور مجھے اس کی یاد
مم کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی
ضرورت تھی کہ جو مجھے اس کی یاد
سے عافل کر دے تو میں نے
جواب عرض کا سہارا لے لیا
ر قیما مبسم

میں نے جواب عرض تب شروع کیا جب میں سارا دن ایٹ ڈیرے پر بیٹھ بیٹھ کر تگ آگیا تھا ایک دن شہر جا کر خریدہ اور پڑھنا شروع کر دیا تب سے میں ہوں اور میرا دوست جواب عرض ہے

عفان راولپندی

یں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں ایک دوست کو ملنے گئی تو اس کے پاس بہت سارے جواب عرض تھے اسے دیکھ کر مجھے بھی جنون ہوااور تب ہے آج تک کوئی ماہ ایسانہیں جس میں نے جواب عرض ندخریا میں نے جواب عرض اس وقت بڑھنا شروع کیا جب میں جون کے مہینے میں اتنابڑاون گزار نہیں پانی تھی تو سوچا کہ کوئی ایسا ناول ہوجس کو پڑھنے سے میرادل خوش ہو جائے تو میں نے جواب عرض پڑھنا شروع کردیا ر فیدریاض لا ہور

میں نے جواب عرض اس وقت پڑھنا شروع کیا جب میرے دوست کی تحریر آئی ادراس نے مجھے ویکھائی کہ دیکھو یار میرا پندیدہ رسالہ آگیا اور میں نے مجھی لے لیا اس وقت سے آخ تک اس کا جنون ہیں گیا طالب کوٹ چباری والا

 میں نے جواب عرض تب
را هنا شروع کیا جب میرے
دکھوں کی انہا ہوگئی تھی جب مجھے
کوئی بھی حوصلہ شلی دینے والا
انظر نہیں آ تا تھا گر پھر بھی میں نے
اپنے آ نسو چھیا کراپی پریشا نیوں
کواپنے آپنے ہی اندر دفن کر کے
جواب عرض کا سہارالیا تھا اور مجھے
اس کی دجہ ہے برخوشی مل گئی اور ہر
دکھای کو جی سناتی ہوں
دکھای کو جی سناتی ہوں

میں نے جواب عرض تب
بڑھنا شردع کیا جب میں اپنے
بیارکواہنے ہی ہاتھوں سے کھوجیفی
تھی اور پھر بھی ندآ نے کے لیے وہ
بچھے چھوڑ کیا اور میں نے دکھوں ک
تاب ندلاتے ہوئے جواب عرض
کا سہار الیا اور ہر ماہ اپنا ہر دکھائی
کو ساتی ہوں

روبية نازلا بور

میں نے جواب عرض تب پڑھنا شروع کیا جب میں اکیلارہ عمیا تھا میری جان مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوڑ گئی بھر میں نے جواب عرض کا سہارالیا فیضان قیصرراولپنڈی

جوار عرض 219

پورااتر ااوراس نے مجھے ایک پیارا سادوست بھی دیا تھینکوں آئی لویو جواب عرض قرعباس لاہور

جواب عرض نے مجھے شاہد حیبا دوست دیا اور میں نہ تواہے نہ اپنے ہیارے دوست شاہد اقبال کو حجوز سکتا ہوں مجھے یہ دونوں ہی بہت عزیز ہیں جواب عرض تیراشکریہ عبدالباسط منجرائے کلال

میں نے جواب عرض تب شردع کیا جب میں میں بی ہی او میں گیا تو وہاں ایک لڑکی شیخی تھی اسے میرے جانے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا تب میں نے جانا کہ یہ کوئی عام رسال نہیں ہے میں جواب بال سے سیدھا بازار گیا اور لے کر پڑھا مزہ آگیا جواب عرض

تنبسم عرف بلولا بور

میں نے جواب عرض یاری جدائی کے دکھ کم کرنے کے لیے شروع کیا تو اللہ کا شکر ہے اب میں خود کو بہت رلیکس محسوں کرتی مول سوں لاہور

 جواب عرض میراای ساتھی ہے کہ میں اے اپنا ہر دکھ سالی ہول جب بھی کوئی پریشانی ہو اے بی پڑھتی ہوں جہاں بھی بیٹھوں ہرے پاس بی ہوتا ہے میں نے بھی اس کا کوئی بھی بیج فولڈ نہیں ہونے دیا اے صاف سقرار کھتی ہوں یہ ججھے بہت بیارا

> ہے کول سر گودھا

یں نے جواب عرض تن شروع کیا جب میرا دکھ مجھے اندر می اندر کھا نے لگا اورا یک دن میں نے اسے پڑھا تو دل میں اتر گیا اوراس نے میرا ہر دکھ بچھ سے دور کردیا تب ہے آج تک میں نے اسے اس نے بچھے نہیں تچھورا کامران بہاولپور

عرض نے بچھے ایک ایبا ساتھی دیا کہ میں اسے بھی بھی نہیں چھوڑ سکتی کیوں کہ اس کی وجہ سے تو مجھے پیار کرنے والا ایک مسجا ملا ہے اور اس نے ہم دونوں کو ملایا ہے جواب عرض میری اور میرے پیارے محبوب کی جان ہے فوزیہ شیزادی

میں نے بھی اپنے دکھ کم کرنے کے لیے جواب عرض کو آزمایا تگرمیری ہرآزمائش پر ہے كول آزاد كشمير

میں نے جواب عرض تب
پڑھنا شروع کیا جسب میں اپنے
دوست کیساتھ شہر گیا اور اس نے
خریدہ میں نے اے فضول خرچی
کہدکر وہاں چھوڑ ااور خود آگیا دہ
میرے یاس آیا ادر بولا سے دکھے
یار سے کہائی پڑھ کر میں بہت رویا
ہول تو دوسرے دن میں نے بھی
جاکرلیا اور اس کے بعد بھی نہیں
جھوڑ ا

عمرحيات

کہتے ہیں جب کسی یہ اعتاد
کیا جائے اور اس کے اعتاد کو تھیں
پنچے تو اس سے مرابی نہیں جاتا گر
دنیا میں وہ رسوا ہونے کے بعد
زندہ بی رہتا ہے اور آنسو بی
آنسور ہتے ہیں پھر میں جواب
عرض کا سہار الیا
سمیع اللہ

میں نے اپی تنہائی دور کرنے کے لیے جواب عرض کو ہمیشہ کیلیے جن لیا اور یہ میری بہترین دوست ہے میں اسے بہترین دوست ہے بنا بہت بیار کرتی ہوں اور اس کے بنا مجھے اپنی زندگی اوھوری کا گئتی ہے روز بینہ شیخو پورا

جواب وض 220



عرب المسابع المحادث بول كونك مير - دوست بير - ساتحد بهت عن الجمع اوروفا دار بي بخصوصاً شنراد سلطان كيف جو بميشه سج بولها ب اور جر بات بر جمح مي مشور ليما ب- ( تنوير احمد شاكن - عيفان، الكويت)

وست ایک نبیس بزارول میں سب مجھے دوست ایک نبیس بزارول میں سب مجھے دوشی کی مثال کہتی میں۔ (شاء ماہ نور-بہاونگر)

کو الحکی ایک الحکی ایک الدین این کیونکه میں نے اپنے دوستوں کو بھی بھی مایوس نہیں کیا جن کے نام یہ بین رئیس ارشد، رئیس مدام، عمران ساجن، راشد۔ (رئیس ساجد کاوش - خان بیلہ)

مرا المرابع ا

المالية المالية المالية عن المالية الم

دوشیں کہتی ہیں ان سے پو جھنے کے بعد ی لکھا ہے میں نے۔ ( ثناء ماہ نور عرف شونوں۔ براونگر )

این منت تریف کرنا بچواهیانیس گلآ، یو میر دوست می بتا کئے ہیں، محمد وکس مشرکت، ندیج احمد اور فوجی دوست نیفان احمد (امداد علی موف ندیج عماس - (میر نیر خاص) علی موف ندیج عماس - (میر نیر خاص) محمد الحک کی الحک می الحک بور خاص وی دوست کہ سکتے ہیں جنبول نے مجھ سے دوس کی ب، میں اپنے چند دوستوں کے تام ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال) ایر ارمیو، ایک اقبال د (محمد ساحل - وویال)

اس المحال المحا

جوابع طش 221

كباة بايك الحصدوست بين؟

copied From Web

روست ہوں دوتی نجعا تا بھی ہوں کئین جھے جربھی دوست ملاا*س نے بی بھر کے ا*وٹااب زندگی بھی عذاب بن گئی ہے۔ (سفیراداس مومري-مظفرآماد)

A Supplied of the supplied of ووست تعااب بمى بول كيكن مجيعه دوستول نے خوب دلایا ہے میرے دل میں آج بھی ان کے لئے ب حد پیار ہے اور آ فری سائس تک رہے گا۔ (سفیر اواس و بری-

+ · Un controlled شك بي كونى دوست آزا سكنا باوريس ان شاه الله يورا اترتا بهون وكلص دوست كے لئے۔ (شيراحر اجوه- سانگدل) L in control de بارے میں کوئی خود اسنے بارے میں نہیں بتا مكنابياس كے دوست بہتر جائے ہیں كدود كيمادوست ، ( عابدرشيد-روات )

- / - man and the دوست کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا دوست موں کیونکہ سے دوست ایک انمول تحذ ہوتے ہیں۔ اللہ تمام دوستوں کو خوش ر کے ۔ (حاتی اشفاق احم-معود یہ)

·Ur colonial مرے دوست تھے اچھا مانے بی میری كوشش موتى ب كريملي فرصت مي ايخ دوستول سے رابطہ کروں۔ (حاجی انتفاق اجر-سعوديع س)

L in many while یارے میں کوئی مجھنیں بڑا سکتاء باس کے ووسی مانتے ہیں، میرے دوستوں می وقاص جبلم ، آ منه سهوستگو منڈی اور این کے جوہری فاص ہیں۔ (عابد رشید-

الم الماليان المالية على بالمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

كباآبايك التصدوست سي؟

نہیں میرے دوست کتے ہیں اور بودوست كيت بي دو ي بوتا بدوست بحي جود نبیں بولتے آپ کے بارے بی بیش ع كتي بي- (يرض عبدالرمن مجر- نين لانجعه)

علاق المالية المالية على ال الله الله اسن قری دوستول کو بھائیوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں اینے دوستوں کی ببنول كوبمبن مجمويال كويال مجمو بردكه درد میں برابر کے شرکے ربو میں دوئ ہے۔ ( ذوالفقار على سانول-ملكوال)

Ju OK CONSTITUTE ایک خود پیرا کردہ رشتہ ہے اس کی فاطر دونوں جہان بھی قربان ہو جا کیں تو مھی کم میں میں اسنے دوستول کے لئے اپی جان دے سکتا ہول۔ (آر سائر محزار کول-

كالمالك المالك المالات مول يانيس میں کچھ کہانیں سکتا گئیاں انتا ضرور کبوں گا تمى كوجمى برانبين كمنا جائية بلكه فردكواس قابل بونا جاسين كدنوك تم كواجها دوست تهبیں۔ (آر سائمر گلزار کنول- فورٹ

الماليكاليكاليكاف بول، جواب عوض سے ڈر سیجے بیر سے بہت دوست سے ليكن بركوني جهوث وتوكرتاب اور يجر مب بى ماتھ چھوڑ كيئے . (محمرة فاب شار-کوٹ ملک دوکونہ)

of of the manufactures کے خیب نہ تلاش کریں تو بے شک ہم اک اليم ورست ميں بال ايم اک اليم ورست يں .. ( خير جان منم - دُير والله يار )

E NOVE CONTRACTOR اليقع دوست عي پيندي، ايسے دوست جو کلص اور باوفا ہوں اور اس نازک سے

رشيت كونجما بااوراكي قدركرنا جانية ببول-(امدالرحن بحكو- شوركوث شير) C .U. CONSTRUCTION S

ان لوگول سے دوئی کرنا جا ہتا ہول جواس مقدس رفية كى بيجان ركع مين اورخود غرض اور مطلب برست نبین میں۔ (اسدالرحمٰن بعُنگو-شور کوٹ شیر)

I is controlly لنليم رشته باس كي قدر كرني عايين احيما دوست تسمت والے کو ملا ہے۔ (محمد عبدالله-عيدالكيم و من يور)

Us: Carl M. Johns ميرت پاکستان بحرمين بهت زياده دوست میں کیونکدیس بورے ملک بی مروس کر چکا مول موائے ملکت کے اتمام اجھے دوستوں کو منام - ( برنس ظفرشاه - بيثاور )

الماليالياليالياليون تورخان ، عامر معانم ، اشير بحائن ، امانت على وفايمًا كنظ مين اوران شاءالله تلعس يأتمين مع والبطريز في معلوم بوف لكناب (منيررضا-سانيوال)

عرايان عمايدانا ووسے بول ہر کی ہے دوی نیس کرہا میرا ایک دوست مین کا جو محمر آ صف ہے، دوسرا دوست ميرا لبنديده رساله جواب عرض ے۔(اخبراتال افر-بنڈی میب) كالمالك الكاليد الدين كونك دوستوں کی ہاتوں کوول پینیں ایتا کیونکہ سی وانا كا تول يك جبتم دوست بناؤتواس کی سادی خامیان ول کے اک کوسٹے میں دفن کروداورصرف اس کی احیمائیاں یا در کھو۔ ( حمران المجمراي -- عد ماني )

كالمالك والماميد كرتابول كريس أفي دالي وتت يس محل اینے دوستوں کے ماتھ امجی دوئی نجا

سکوں۔ اچھا دوست انمول تخذ ہے۔ (تعیم دانش مبو- تا ندلبانواله )

ان کر ان کر ان ووسنوں کے لئے جودوی کا مطلب جائے ہوں کیوں کہ دوی کوئی تھیل نبیں جب عاہے کی اور جب عاہے مجبور دی۔ (كامران احم- آزادكشمير)

المالي اورجى ے دوئی ک بے خدا کاشر ب مجی شوہ کا موقع نبيل ملا الذتعالي بركسي كواجهم دوست عطا كرے اچھے دوست خداكى نعمت ہيں۔ (اداكارميال شكيل يوعظه- فان بور)

i controlling ہمیشد کوشش کی ہے کہ میں ایک اجما دوست بن جاؤل سين مر بار نا كام بو جاتا بول اتھے دوست میرے کئے وعا کریں۔ (جاديدا قبال جاويدا چكرو- فيعل آباد)

المالكالكالمات بران، آن تک جس کسی ہے جس دوئی کی ہے اس نے بى مجملونا ب\_من آج بحى وبى مول م اس درخت كى مائند بول جس كالمحل مركوكى چکمتا ہے خورمجوکا رہتا ہے۔ (ایم سلیم ناز-خانوال)

الم المالي المالي المحدد بول تمام قار کمن قلمی دوسی سے لئے رابطہ کر کتے ہیں ان شا والندكوكي مايوسنيس يوكارابط كريب (شابدمنيرداز بدانى - خير بورسادات)

- 1. Ur. and the بهت عدوست بي الدنعال عدماكرة ہول میرے دوستوں کو ہمیشہ خوش رکھے ظفران، آ فا به تمريز بمح بمی یاد کیا کرو به (عادل اعوان مازی - بری پور)

i reministrations بهت امچا دوست بول مي اين تمام دوستول ہے بہت انچھی دوتی نجماتا ہوں

عاول \_(عم ان مان-سالكوث)

على في أج تك كى دوست كا دل نيس دكمالا (عبدالرحن جمولے دالا -مان) كالمالكان المالكان المول يا فيس ہوں بہتو میرے دوستوں کو بی معلوم ہو گا لكن جب ساحل جيد دوست مجھ يراحسان ومحبت كرتے ميں تو يا چلنا سے كه واقعي ميں ا یک احجاد وست بول اگرامچهاد وست نه بوتا تو کوئی بے اوٹ محبت نے کری۔ ( خلیل ام للك-شيداني شريف)

Jest John Strain کیونکہ میں نے کسی سے اب تک دوئی ہیں کی اس اشاره ساله زندگی چی بان آ رایم بلے دوست آب ہول مے (محر عامر فٹک-

المالية المالية عن بركال اہنے آ ب کوا مجماد دست کہتا ہے لیکن دوگ کا مفہوم ؛ وستول سے پت چلا ہے کہ ب وفا ے یاوفادار دوست۔ (ایم شنراد سلیم خان-تکمن کے )

الم المالي المالي المالية ظميراور ملك آصف اجتع دوست مين التد تعانی ہماری دوتی اور میرے دوستوں کو قائم ر کے ۔ (عماس علی مجر برویسی - میکسواری) I UN CARL DONE تعریف ای منہ سے نہیں کرنی ما ہے لیکن مجر ہم اللہ کے فقال و کرم سے ایک اجما دوست ظبیر تجر جبیا ہے ہم دونوں ایجھے دوست میں۔ (عباس علی عجر برویسی-چکسواری)

JE - CONTROL OF ایک امچها دوست بنے کی تیاری کرر با بول آپ وعا كري مين چها دوست بن

المالياليالياليان يديرونين کہ سکنا مرجن ہے دوئی کی وواجھ طریقے

ے جائے ہیں۔ بابوانورہ طارق اسلم کاش انوره كحاابث اور حافظ عاصم خان تنولي كملا بث سب کو پہت ہے۔ (محر اتبال رمن-سبكي بالا)

i - UN CONSTRUCTION مصلفیٰ کل آپ کو ہت ہے میری دوی کی قدر كرويس ال شاء الله تا قيامت تم سنة ودتي نبحاؤل گا۔میری محبت کوشک کے ترازویں ن تولنا . (البي بخش مشاد- ميم كران)

i contrados ہمیشدا بی دوستوں کی مدو کی مگران دوستوں نے بچھے د کھ دیئے میں مرمیری مہی دعاہے خدا ميرب دوستول كوخوش ر محے۔ (لبني قانسي-اوماره)

الله الماليك الماليك عدل اور على آب كوايك لفيحت كرتا دون كراميا ووست بناؤ جوآب کے ساتھ مخلص ہو۔ (جعفر مسين براگر- یک عماس ، رقیم ، رخان )

المالك الماليك ول يرآب مير \_ دوستون اوٽين مجرفيصل آباد . فاروق . محوست تتومر الحوانء ناصر اغوان، وارث افوان، نارووال جیسے روست سب کے بون\_( کبیراغوان-شور ده )

List Un Carlo Called long من في آن مك أي عدوق في والوك فريب نبيل كيا اور رہتي ونيا تک په بن سي ہے دوئی میں دھوک کروں کا دوئی تو اک یا کیزو رشت ب جو بغیر متعد سے کیا جاتا ت\_ (را اوارث المرف خطاري - احرمر) المالك المعادي بول:

ميرب ووست أمان الغده أضرت فبطماء باروان انه بس الور، طيب مجهدت بمهت زيارو بيار كرت بين، ين أكو مايم وين كرج مول \_( عمران فان- مري يور بزاره) \*\*O

جواب عرص 223

كيا آپ ايك الجھيدوست ہيں؟



opled From Web

## ہردل عزیز کشور کرن کی ذاتی شاعری

جاہے کٹ جانے سرتن سے ائم وقت ہوگا ہمارا بھی لڑتے ہیں حالاتول كرن جو بھى ہيں سامنے ہيں ہم لیکی برتھڈ نے تو ہو ایے موسم ایسی خوشیاں ایے کمے تیرے پاس ہوں جيماتو سو چے جیماتو جا ہے میری جال بچھ کو سب راس ہوں ب دعا فار يو يني برتعد عنويو عم نه آئيل بھي جيون ميں .....کشور کرن بتونی

رونے ہے اے نادال دل اس مالات بدلے نبیں اس مول کے جدبات میں جنوں دل کے جیوڑ جائیں چاہے دیا چیوڑ دیے دیا چیوڑ دیے دیا دیا کے دواجوں ہے اپنے نبیں دیا کے رواجوں ہے اپنے نبیں اگرات بدلتے نبیں دولت کے پوجاری نبیں ممارات ہم برلین جب تبیہ موٹ جاتے بیرا ہم کرلیں جب تبیہ موٹ جاتے بیرا ہم کرلیں جب تبیہ موٹ جاتے بیرا ہم کرلیں جب تبیہ موٹ جاتے ہم کرلیں جب تبیہ ہموٹ جاتے ہموٹ جاتے ہم کرلیں جب تبیہ ہموٹ جاتے ہموٹ جاتے ہموٹ جاتے ہموٹ جاتے ہموٹ جاتے ہمارات ہموٹ جاتے ہمو

تم اپنا بنا کے میں نے لکھی جاند پ تقاما جو ہاتھ تو نے سرکا میرا آنجل تارول نے دی کوائی اور رات بھی ئی اپنی مکزنگیس تعیس سانسیس اور <u>کھلنے لگے</u> د نیامی گھر ہومیراخواہش نبیں رہی کتنامسیں ہے میرا تیرے دل کا یہ آنکھول میں جبکہ آئی ہونٹوں یہ بونے لگے کچ سے نظر آگی منزل قرطاس کی کشتی پر پہنچے ہیں فوق تک ہم دنیا کی رسموں سے کرن ہم ہو گئے

### بوسف در دی نارووال کی شاعری

بوسف رہے ہیں عمر مجر الزامات وابسة کون کہتا ہے ہم کو دفائمیں آ لی اے یہ کتے ہوئے حیامہی آئی ہاتھ تہیں اٹھاتے ہونٹ تہیں اس کا مطلب بیرتو نہیں وعاتبیں بے وقت کی برسات نے بھلو دیا بلٹ کراس جراغ میں ضا مہیر د نیا دل برستون کواحیمانہیں مجھتی بہ جانتے ہوئے بھی ہم کو جفانہیں شدے ری ہے آج مع مع بی اور سی طفی سے ہوا مبیں آئی جب آرز وتھی محبت کی تب عم بی توسعت اب جنتوئے موت ہوں تو قفا سالوں ہے جمع کر رہا تھا نقیر جو کمانی بس ایک رات در داز ہے کو لگاتی ــــ بوسف دردي ناروال

بر جمك كركرنا سلام يادآنا ہے مي جب مجى دينا جا مون مفالي کوئی نه کوئی ضروری کام یاد آتا ان گنت کی ماری می میری ذات وابسته این این جوانی کی خوشی میں ہیں کوئی نہیں زملتی ہوئی حیات ہے وابسته جفا تتم حقارتیں بے رخی اور عدواتنس میرے فلالم دوست میں ایسے اليے آلات سے دابسة بحل کہیں بھی چکے گھٹا کہیں بھی حمائے المحمول كأ منظر موجائ برسات وابسته جودے فیملہ میرے حق میں ایبا

ماضي اجما تما نه حال اجما تما بجر راس آیانه وصال احما تفا یونمی نبیں رکھتا دلچین زمانہ ابھی تک تراحسن دیجمال احیما تھا ووطيش ميں پلاا بے وفا ہے كون می مسرا کے بولا سوال اجھا تھا نہیں ماہئیں مجھ کو ادھار کی خوشيال ملال احيما تعا کھ ہیں جمہ جسے بوکل دیوانے جن کی میں رث ہے زوال احمالا وہ خود بی کرے کا پوسف اعتراض يفين تونبيس ليكن خيال اجهاتما عشق میں جو جیتا وہ انعام یاوآ تا ميرى عزت كامونانيلام يادآتا ب لی لول میں سے بھی تو تسکین مجمع تیری آعمول کا جام یاد آتا ہے سر پہ ہے میرے غمول کی کڑی ممنى زلفول بس كرنا آرام يادآتا

#### غلام فريدجاويد حجره شاه مقيم كى شاعرى

مب دکھا او کا بھی سوچانہ تھا دکھا کے خوبصورت خواب ہم کو چھرخود ہی تو زوے گا بھی سوچانہ تھا خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی خود چل کر ہمارے ساتھ منزل کی طرف کھر تنہا جھوڑ دیے گا وہ بھی سوچانہ تھا

عزل
پیھ فواب شھر بیری آگھوں میں
کچھ پا لینے کی جاہت تھی
چند لفظوں میں بی کہتے ہیں
پیٹر لفظوں میں بی کہتے ہیں
پر تو کیا جانے جاہت کر
گھھ بو جائی تو پوچھتے ہم
دل جب بھی ٹوٹ کے رویا ہے
کیا درد جبیں بھی بوتا ہے
لیا درد جبیں بھی بوتا ہے

مجبوری میں جب کوئی جدا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ دہ بے وفا ہوتا ہے دے کر وہ آپ کی آئیکھوں میں آنسو اسٹیلے میں وہ آپ سے بھی زیادہ روتا ناام فرید جادید حجراشاہ مقیم يں چوٹ عشق کی ڪھا ڪر بھی جو مسکرائیں جاوید وہ اوگ صبر کی انتبا مېرى زندگى كواك تماشه بنادياس البي نيانهمي نفرت اس كومعصوم دل بہت نازتھا بھی اس کی دفایر مجھ کو مجھ کو ہی میری نظروں سے کرا دیا خود ہے و فاتھا میری و فاکی کیا قدر انمول تقاميل خاك مين ملاديااس سی کو یا دَس نواس کی فرت میں شامل ہوا کا جھونکا تجھ کر بھلا دیا اس نے ا پی محبت یہ بہتِ ناز تھا مجھے اس میں ہوگا دھو کہ بھی سوچا نہ تھا میں نے خود کو بھلادیا تیری جا بت

عرالہ کبھی آباد کرتا تھا بھی برباد کرتا تھا ستم ہرروز وہ ایک نیا ایجاد کرتا تھا زبانہ ہو گیا لیکن خبر لینے نہیں آیا جو پچھی روز میرے نام پرآزاد کرتا تھا برا ہے لاکھ ونیا کی نظر میں دہ مگروہ بیار بھی مجھے سے بے حساب

جاوید جو مخص مجھے بدنام سر بازار کرتا تھا غرن ل

تیرے لب یہ جو ادا ہوتے ہیں نصیب ان لفظوں کے بھی کیا ہوتے ہیں وہاں جائے کچنے مائل نول گا ہیں وہاں جائے کچنے مائل نول گا ہیں تیری یاد جب حد سے گزر جائی ہوتے ہیں میری آ کھوں ہے تب آ نسوروال ہوتے ہیں میری آ کھوں ہے تب آ نسوروال ہوتے ہیں میں اب کہال چلا جاؤں اس دل کی تیری یاد کے ہم کھے تو ہر جگہ ہوتے کر تیری یاد کے ہم کھے تو ہر جگہ ہوتے کے تیری یاد کے ہم کھے تو ہر جگہ ہوتے کے تیری یاد کے ہم کھے تو ہر جگہ ہوتے

جواب عرض 226

تو ہم کو بھلا دیے گا بھی سوجا نہ تھا

وہ ملاقاتیں وہ تسمیں وہ وعدے

#### راشدلطیف صبرے والا ملتان کی شاعری

راشد ای کو دعا کر ہنھے بد دعا کرتے

تیری تصویر کو جلانانا ممکن سے تجھ کو صنم بھلانا ناممکن ہے تیری یاد کے سبارے جی لیس کے راشد سکی اور کو یانا ناممکن ہے

آخری رسم الفت نبھا رما ہوں تيري تصوريه تجه كولنا ربابون میرے نام سے بدنام کریں تجھ کو واليلے راشد تیری زندگ ہے بی میں دور جار با راشد نطیف صبرے والا ملتان

اک بات تم 🚅 پیچیول بوو ید حسن بید جوانی سرکار کیا کرو کے ہونٹول کی متکراہت ہیچوخریدلول گا منظور ہوتو بولوانمول دال دوں گ

يهول کھلٽا ہے کلی تھلنے نہيں ديق روح حامتی ہے تقدیر ملنے مہیں ر تی

۔۔یاس ملک مسکان جنڈ اٹک

ہیں۔ اور کتنا کرد گے دوستوں بدنام

میلے ہے بہت بدنام بیارے ہیں جس کے بیار میں ہم چنتے مرتے

رہے اب اس کی طرف کے مارنے میں میں میں میں اس کے مارینے کے اشارے ہیں نسی بناؤں اور کسے نہ بناؤں میں اشارے

ہم کتے م کے مارے ہیں دنیاسکون کی میند و حالی ہے راشد

مجھے جا گیا دیچہ کر روکتے تارے

وفا کر بینے جا کرتے کرتے یہ کیا کر ہیٹھے کیا کرتے کرتے جس نے سوجا میرے بارے یں اجھا کر جنھے برا کرتے کرتے ای نے کیا محبت میں فریب مجھ

بھلا کر بیٹھے دغا کرتے کرتے جو وعدول میں جھوٹا بہت تھا ات سياكر بيني جمونا كرية

جس نے رسوا کیاز مانے میں ہم کو بلندر تبدكر بينے رسواكرتے كرتے

جس نے م نے کی دیا ہم کو دی

آجانا تبھی تم شام سے پہلے بركام بوجائ گاكام سے يہلے میں بھول جاؤں گا میخانہ ساقی کا یدلوں گا جب تیرے بوننوں ہے جام پرواہ نہیں دنی اکی جو کرنا ہے

باركا الزام لگائے لزام سے سلے ہر مہم تیرے منہ سے کوئی حسین احیمانہیں لگتائسی کا کلام تیرے

تیرے نام ہے بدنام ہو جاؤل اییا ندآ نے دن میری زندگی میں

خدا نہ کرے کسی کا نام لوں تیرے

حار سو اب افرتوں کے کنارے

اب ہم وحمن کے سہارے ہیں ہم نے سوحالہیں تھا اینے بنیں

زندگی میں بیسب بجیب نظارے

جواب توص 227

### عثان عنى عارفوالا كى شاعرى

عمری گزاری میں نے اپی تیری خاطر اور تو کہ کچنے میرا انظار نہیں جو ساتھ دو قدم بھی چلے یار ہوتا اس کے چرے کودل سے اتاردیتا میں بھی کمھی تو خود کو بھی مار دیتا بول میں جاہت بھی تو اس کو بے شار خفاً ره نبین سکتا لمحه بحر بحی میں بہت پہلے ہی اس کو یکار لیا وہ جو بھی کرتا ہے میں سب حساب دہ جو بھی کہتا ہے میں چیکے سے مان عثمان غنی عارفوالا پاک پتن قبوله شریف

عوق عشق بجمانا بمي نبيس حابتا ده مگر خود کو جلانا بھی نہیں جا بتا اس کومنظور نبیں ہے میری مرای سكوليا اور مجمع روبه لانا بمي نبس مابتا كيے ال مخفل سے تبير بيد اسرار جو کوئی خواب دیکھانا بھی نہیں ائے کس کام میں لائے گا بتاتا تعمیل اوروں یہ کنوانا بھی تہیں رل مر نام بتانا بمی نبیس طابینا دل مر نام بتانا بمی نبیس طابینا تيرا كا تما جه كوته سے پيارنيس ع ب كرقم باريرا دركاربين تیری اناتھی تو نے جو اقرار کیا یر جھے کو تیرے پیار ہے انکار تبیں سمجما تما میں نے پیار کو کا نوں کا دست لیکن جب چل کے دیکھا تو پر کھار ہنے کے جے تورکھ کے بعول کی ده ميرا خط تما شام كا اخبار نبين جو نشہ عشق بخشا ہے چیم مار کو ایبا تیری نگاہ میں خمار نہیں

ال کی حسر مع کودل ہے مٹا بھی نہ ڈ مونٹر نے ہی کا چلا ہوں جے پا مہربان مو کے بلالو مجھے جانے مس گياوفت جيل مون که چرا بحي ڈال کر شاک میرے خون پر قائل کے یہ مہندی نبیں میری ک صبط كم بخت من آك كلا كمونات كدا عصال ول سناؤن توسنا بعي زبريا ميل جي كوستم كرورند اسم ہے تیرے ملنے کی کہ کما نیندای اے آئے کہ جگا بھی نہ ال کی حمرت ہے جے دل ہے و موغر ف اس كا جلا مول جه يا



موجول کے دھارے کیا جانے ہم ان کے بعلانا یا میں کے وو این پیارے کیا جانے بدلی میں ہم سے نگامیں ایکوں نے میں میرے بارے کیا جائے ووسکو بھی جی نہ یا تھی مسے جاوید غموں کے دھارے کیاجائے ،،،،،،،عداملم جاويد فيعلى آباد ب چین بہت بحرنا محبرائے ر بنا اک آگ ی جذبول کی وهائے جملكائے ہوئے چلتا مختبوئے اک یاخ ساتھا ابنام کاستے ہوئے یردے میں علے مان مرمائ اک شام ی رکمنا کاجل کے كر في اک جاندسا آنگھوں میں جیکائے عادت عى بنالى بيم من و مجيد جس شریس بھی دہا اگائے

اور وحوب کے کھیتوں میں اگتی یاں بب مبح آتی ہے تو شب كارى سينداك ك ایک ڈمیر کی مورت میں ڈھلتے بيال مذبول كي نوفي كرچيال سال جدیر جمیتی آگھوں میں جمیتی آگھوں میں آؤ جب ہوتے تھے تہا پېر اپنے تو ہر دل محسوس کرتا جب تنها ہوں میں تو کوئی یو چھتا نبيل حال دل ميرا بمیشه جوزتی تھی کچھ رشتوں کو تمر اب رشتوں کو جوڑتے جوڑتے خود ی نوٹ محنی ہوں من درور المعلق المعلقة المعلقة المعور ہم ورو کے مارے کیا جائے جتے یا ہارے کیا جائے ہم رات کوآنسو بہایا کرتے ہیں وہ وکھ ہارے کیا جانے کیا میرے دل پہ جو گردری ہے آ کاش کے تارے کیا جائے کیوں خواب سہانے نوٹ مے

دمبر اب کے آؤ تم کہ جس میں جگنوؤں کی کہکٹا کیں جملاں جہاں تلی کے رنگوں سے فضائیں ران دہاں **ما**روں طرف خوشبو وفاکی ہے اور جواس کو پور د ں نظر سے جھو گیا ما بل بجر مبک انحا تم اس شرتمنا کی خبر لانا جہاں پر ریت کے ذرے سارے جہاں بلبل مہ والجم وفا کے جہاں ول وہ سندر ہے کئ جس کنارے بی جہاں قسمت کی دیوی مٹھیوں میں جہاں وحرکن کے لیے بے ب خودي نغمه سالي دمبرہم سے نہ ہوچھو ہمارے شہرکی یہاں آنکھوں میں گزرے کاروال کی حرو تغیری ہے مجت برف جیسی ہے یہاں

کی بے وفا کے ساتھ میرا نام لکھ ،،،،،،،خفر حيات روؤه محل بحبين لي ياد ای کی گود اور ابو کے کندھے نہ جا ب کی سوچ نہ لائف کے پنگے نہ شادی کی فکر نہ فیوچر کے سینے وہ سکول کے دوست وہ کیڑے بهار ب ده گھومنا بھرناوہ بہت ساری موج وہ مرعمید ب کہنا ابو بھار سے کیے کیکن اب کل کی ہے فکر اور ومژ کر دیکھوتو بہت دور ہیں اینے منزلوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں کھو گئے ہیں ہم کیول اتی جلدی بڑے ہوئے ے۔ ،،،،،،،آصف رکھی شجاع آباد وه مدتول میں اللہ خبیں میں بھی ڈھونڈ نے میں تھکا نہیں اہے و حوند نے میں کل کلی کوئی شہر میں نے چھوڑا نہیں سب نے کہا اے محول جا مگر دل نے کہا وہ برا نہیں بھولا دول اے میں بھی اگر پھر فرق ہم میں رہا نہیں

جل جاؤب نداس آرز ومیں ہم سغر تیری زندگی میں بھی کوئی عم نہ پھولوں کی طرح تھلے تو ہم سفر ساجوتم نے اک لفظ ہے محبت ویتا ے کی روز ہم سفر كبددو كلل ك ان كبيل بات تزیاجاتی ہے جو روز ہم سفر ہجر کی طویل شب گزری نی بی ہے نفیب میں آئے گی بحرکسی روز ہم من المال المال المال بهلوال تگری تگری پھرمسافر گھر کا راستہ كجنول کون ہے اپنا کون بیرایا اپنا میرا ،،،،،،عبدالرحيم عظيم خان برسول کے انظار کا انجام لکھ دیا كاغذيشام كائكر بعرشام لكهديا بلفري يزي تفين نوث كر كليال ز مین ترتیب دے کرمیں نے تیرا نام لکھ آسان نہیں تھیں ترک محبت کی داستال جوآ نسوول سنے آخری پیغام لکھ دیا سيم ہورہی تھيں خدا كي تعمين اک عشق جج عمیا سومیرے نام لکھ

،،،،،،راجه فيقل مجيد مندرو یوں تو پیتے ہیں سبھی عمکو بھلانے میں تو بیتا ہوں ذرا ہوش میں آ بھول سکتا ہوں بھلا کیسے ان کی يادول وہ تو کہتا ہے مجھ کو بھول جانے کے این آنکھول سے بلا دے ایسے سافي لب ملے نداور منگانے کے کیے توجوروثھ جاتا ہے زمانہ بھی روٹھ ہے میں تو شاعری کرتا ہوں تھے کو مناب اوروں کومرضی ہےدل دے ساقی میرے کیے تیر بنا کے لایا بھر مکی لبوں کو گلاب کے بچھ گلوں کے رس لائے لایا پھر بھی نہ پول کا زندگی ساری آخری جام ملا کر لایا الي آ تانبيل مزه عامر مجھے عامر ساری صراحی ادهر انها لایا .....جمرعام رحمان ليه ممہیں ملیں سے کسی روز ہم سفر البین اور بھی د کھ میں روز ہم سفر إِينَكَ بِهِنَّ تِينَ لِيونَ تَنِهَا فَي مِينَ مہیں بتا میں کے سی روز ہم سفر

سوجوں کی ڈور جو الجھی تو ا جے حایا تھا زندگی سے برھ کر زندکی جینا میری مجبوری تھی ورند میں تو مرنے کے لیے زہر کھا میری یے بی کی انتہا دیکھو کہ میں جے یانے کے لیے اپنوکو تیری جدانی میں ایک ایک لحہ اذیت بن کے گزرا کیکن میں اپناو کہ بھی تجھے سانہ سکی ہوا یہ ستم رینا سہنا بڑا مجھے فاصلے درمیان میں بڑھتے ہی گئے میں اینے دل کی محبت مجھے ویکھا و کھے کر جے دل کو قرار آئے گا لوث كر بھى تو ميرا يار آئے گا وہ مجھے بھول گیا ہے تو کوئی بات مکر خیال اس کومیرا بار آئے گا میں جانتا ہوں اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہے مگر اک دن وہ میرے یاں ہوکرشرم آئے گا وہ بھی رود ہے گامیری حالت د کھیے کہتا پھر ے گا ہولو گوں دے بہت

ملنا نہ سمی جدانی تو ملے گی کون کہتا کہ محبت میں وفا ملتی ہے وفاینہ سبی ہے وفائی وتو لیے گی کاش کہ کوئی ہم ہے بھی بیار کرتا بم جھوٹ بھی بولتے تو اعتبارکرۃا وعدے تو بہت کیے تھے ہے دل ا ظهار کرتا میرے جانے کے بعد وہ غیروں مرے آنے کا انظار تو کرتا ،،،،،،،،،،،،یاسروکی دیبالپور جانے کیوں جان کرانجان بنابیشا اسنو فرصت بی کہاں حال دل رفتہ رفتہ میری جان بنا بیٹھا ہے وہ بجول جاؤل است بيمكن بي كبال میرے درد کی بیجان بنا بیٹھا ہے وہ ،،،،،،،سيد عابد شاه جزانوال

ملتے نہیں ہیں تو کیا ہوا میرے ول سے تو جدا نہیں اک صرف اس کا بی انتظار ہے وہ میرانبیں تو میں جی کر کیا کروں وہ مجھے بھول کیا ہے تو کیا میرے زندگی میں کوئی اس کے سوا ورنه وه تو مجھے تقدیر کہا کرتی تھی ،،،اظهرسيف وكلى سلهمكى مندى محفل نہ مبی تنہائی تو کھے گ

ديلموم جب نون کو پيغام ميرانه نب ياد حمهيل من آول كا ير لوث كر مين نه آوَل كا اک روز پیرشتہ ٹو مچھو نے کا دل میراا تنانونے گا بھرکوئی نہ جھے ہے میں آنکھوں کو نہ کھولوں گا تم سے بھی نہ بولوں کا آخر اس دن تم رو دو کے اے میرے اپنول جھے تم کو دو ،،،،،غلام فريد جاديد تجروشاومقيم يعشن بمي كياعب ى مزاديتاب مس کو کیل مسی کو مجنول بنا و یتا آ جائے جواس کی قاری ہو یا ملال سر بازار يه دريا يه نجا ديا ب عزيز زندكي موجس كو ني جائے ميتو زنده بدن كوجلا ديتا ہے ---ا اس کی موج میں جو مقام دے أَجائ جوش من وكل يديرُ ما فقی عشق موضوع حیران کن نه ابتداع ندانتا مزهجي ويتاب إدر دغه جي ويتا ہے....مینید فتي كب كمايين نے كوني تمہيں عابتا ہے۔فقط میں نے بیاتا ہی کہا کہ یہ جےتم جاہے ہودہ کیا ہوگا۔۔۔۔۔کشور کرن بتوکی

دل نے جیسے مور کھائی درد نے محبت تولا ٹائی ہے جس نے اسے کوئی یا حمیااس کوکس نے ہونوں کو جب تك بماند تمايز المخوش وخرم بائے محبت میں آ کے خود کواواس کیا محبت درود بی ہے یہ محل معلوم ہوا تیری خوشی کی خاطراس جام کوجھی اس کے بنتے میں ڈویے تو یا جلا كيات بم اوركياز ندكى في كام كيا دروازے یہ کھڑا ہوں کب نے ہم نے بری در سےخود کومہمان ہاتھ میں ہے تیرے روی اجو بھی ہم سے جوہوسکاوی تیرے نام کیا ،،،،،،،عبدالبيار ردمي چوښک اک روز جدا ہو جادل گا نہ جانے کہاں کمو جادل کا تم لاکھ بکارو کے مجھ کو ير لوث كر عن نه آؤل كا تھک ہار کے دان کے کاموں سے جب رات کو سونے جاؤ کے جواب عرص 232

عربحر لکھتے رہے پھر بھی درق سادہ جانے کیالفظ تھے جوہم سے نہ کرر جودن بيت شايدوه بعول محية موتم ہم بھی بھی خود کو تیراسمجما کرتے صحراصحرا بمطكما بوكا در دريه انكما 690 مولی یوں ملتا عی تبین تبور میں اک بار ملا اور بچٹر کیا مجھ سے قسمت میں وہ میری زخم جدائی کر اب تو اس کی یاد عس گزرے کی زندكي جو جاتے ہوئے تنہائی میرے نام میں اپنا آج اپناکل تمہارے نام بهول میں اس جیون کا ہر اک بل تمہارے نام کرتا ہول لوگ محولول سے محبت کرتے ہیں کانوں کو نہ یاد کیا میں کانوں سے محبت کی محولوں جب باتوں باتوں میں کس نے y ct 6

بہانے کرے گا کوئی تم ہے مجر نہ ہیں بھرایک ایک اینا بھانہ یاد ا ہے مجمی جب تو ڑ ڈالے گا کوئی وعدہ پر میری محبت کاز ماندیادآ ئے مکلے مل کر ہمیں رخصت کیا تھاآپ نے جس دم تمیں ہاراوہ آنسو بہانہ یاد آئے گا منائے گانہ جب کوئی مہیں ساحل مہیں یوں روکھ جانے پر تو تیرا رونعنا میرا منانا یاد آئے گا ساعل ساحل ساحل وہ لاکھ ستائے گا تگر اس مخص کی ارے ول کے اندھیروں میں عامین رفص کرنی میں اے کہنا کہ لوث آئے سل یں اس کا ذکر چھڑوں تو ہوا کیں ،،،،،،،،،غزاله مبنم دنیا بور كاش يينے حقیقت ہوتے ہم ہر سينے ميں ممہيں ويکھا كرتے

اس کے درد میں قید تھے مگر آزاد ہو ہارا بھی عجیب حال ہے سی حال مِن خُوش مہیں د کو بی اتنے لے کہ مکھ ما کررو تیری جبیں بر لکھاتھا کہ تو جملادے امويس بعي بمانب كياتها كرتو بحلا ں ہے لڑتار ہامیں تیرے کیے ہرایک نے جمع ہے کہاتھا کرتو محلا مجھے تو تو نے کہا تھا کہ تو بھلا دیے گا نكال لايا ب الزام بمريران تو بيهم نے طے جی زکیاتھا کہ تو بھلا أعمون بجھے تو تب بھی یہ تھا کہ تو محلا حمهمیں ہر وقت وہ گزرا زمانہ ماد نه ہونگے ہم تو یہ ہننا ہنانا یاد جواب عرض 233

شاید ده بعیا نک خواب تما میرا ميرے دل من عجب خوف تا ڈر کئی تھی جیسے کوئی عذاب تھا البے لگا جیسے وہ پرانا خواب تھا نحانے ہوش اڑ مھنے اور کھونی کئی انجانے میں وھڑ کنیں ہوش اڑ اتی س اس انظار میں رہی ک یوں لگا کہ دہ جمحرا آشیانہ ہے میرا ندآ ککی جھکی اور نہ ہی ہٹی ہے حس سی انجانے میں دستک ہوئی راکی دھڑ کئے لگا اے ویکھتے ہی کوئی ہوش ندر ہا در دنجري آمنوں ميں دل بہت روما كيا مجه بوعميا برلحه من نيا درد تعا تازش په خواب تما ،،،،،،نازش خان سمندري باعتبار وقت بربا فتيار موكر مابر بھی ہے تو گھر آکررویزے كالميس كى سے سب الزام اين

FOR PAKISTAN

ربي بهول ہے ں نہ جاؤں مجھے اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو ہوں اے دوست مجھے کیوں دیکھتار ہتا زمانه لبھی میں نکل نہ جاؤں مجھے پھر د یوانه سهی تیرا تماشه تو نبیس بول چپ جاپ سہتے رہے طلم وقت بانفول مجبورسی وقت سے ماراتو تبین \_ کریں گے تو بھول کیا ہے جھے کو میں کھے کیوں جاگتے ہو کیا سوچتے ہو تجولا کچھ ہم سے کبو تنہا نہ رہو ساعل يه كفريهوتهبين كيا در لكے گا من دوب رہا ہوں امجی دوبا تو جواہے بس کی بات نہ ہواس کو يونكي ميں بدل نہ جاؤں مجھے پھر 🔻 اور جا ند بھی ہے حصیب جانے کو تيرے عم ميں ڈھل نہ جاؤں مجھے کھ در میں شہم آئے گی محولوں تيرے جحركى تمازت ميرے ذہن يناس بجھاني مسلط بہ میں ابھی ہے جل نہ جاؤں مجھے ،،،،،،،،،،، شازيه ـماميوال ليرا مجھی ٹو نہنیں میرے ول ہے تیرے پیار کی بیزمی میری جان کا رشتہ تُفتَگُو ہو نہ ہو خیال تیرا ہی رہتا لينا الوجي ہے تیری ہرادا کے مدتے مجھے ل کر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،شاموات جواب عرض 234

- ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١ ہم ہروعا میں تیرا پیار مانگا کرتے كاش زندكى وفادار ببوتى بهم ساري یونہی نبھاتے كاش كەزندگ بىل لفظ كاش نە 797 تو ہم آپ کے پاک اور آپ ہارے پاک ہوتے ،،،،،،،الله جوايا كنول مت کرنداق غربت میں کون ہمارا ں تو مجھے اپنی جان سے بھی برطلم تیرا یاد ہے میں بھولا تو نبیں بجوم میں قفاد ہتخص کھل کررونہ سکا 895 ، جس کو بچھنے میں اک عمر کلی ちゃんりによることの一番·ブラ ایی چند غزلیں تیرے نام کرتا جہاں پر نام لکھا ہو تیرا وہی پیشام لوگ بھی اس کومیری اک ادا مجھتے میں اپنی سادگی میں جب ان ہے جولوگ راہ وفا میں قربان ہو سکتے میں ان عظیم لوگوں کو سلام کرتا ،،، ساگر گلزار کنول ے میت ہے میری بات کیوں ہے یہ تیری عدادت میری خدا کے لیے کہد دومہیں جھے سے کېویمی اک بات میري بات کیوں اے شک دل ہوئے جا کہاں ہے وہ الفت میری بات

نبيس تو حال ول بھی بتانا نبيس جا اک امید تھی جو دل میں وہ بھی بعلاني ایے ار مانوں کوخود ہی آگ لگائی تیری بے رخی نے جو بھڑ کا کی تھی عم کی وہ آگ اشکون ہے بچھائی ہم نے آج تم نے ایک محور لگائی تیری خاطر دن کاسکون را تول کی تعيد اس زمانے میں بارکر کے اکثر برمور پر دل نادان کو به بات دل کی ہر ایک تمنا کو بھول کر تیری یاد میں زندگی گزار نے کی قتم اس کے دل کی چوکھٹ یہ جو جلائی ،،،،،،، محمرآ فماب شادر وكويه

ہارش کی آ وار کی نے ہررت بدل جہیں مشکل ہے بھولے تھے وہ پھر سے یاد آنے لگے ،،،،،،،،،،،،، خسين كاظمى ـ تو یاس ہے تو ہراحساس ہے نه موتو اگر زندگی کچھ بھی نہیں میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں یر میری دھر کنوں میں تیرے سوا میں نے حام تھا صرف ساتھ تیرا تو دور ہوا تو بحا کیچھ بھی نہیں کیا خوب د فائی سزادی ہے تم نے سب ولھے ہے یا ک میرے یرالگا ..... عَلَيل احمد قائده آباد كراجي اب جورو تخصة تو بھی منانانہیں جا سبہ لیں گے دکھا ہے سانائبیں جا لوث آئے گا ضرور اگر وہ میرا ہوا آج ہے طے ہوا خو د بلا ٹائبیں جا اے جاہا ہے اے جا ہے رہیں اس کے ول میں کیا ہے آزمانہ ملے تو برسادیں کے ہم اپنا پیاراس

اس خوبصورت بارش میں ہم نے مرف مہیں یاد کیا تہاری ایک ایک ادا کو یاد کیا ہے ہر کیج تمہاری یاد نے جمیں سمایا تہاری یاد کو ای بنایا ہے تہاری یادکوائی یاد می بسایا ہے ،،،،شهر بانوں گرم خاں ، منتح جنگ ہوئی جھے کو محبت تو پھر وہ روٹھ گیا ایک بے وفا کی طرح زندگی میں وہ مجھ سے دور ہو کیا وقت مینے سال کی طرح آیا تفااینا بن کر پھر یونکی جلا گیا غیر کی طرح آکے این صورت دیکھا کر پھر نوٹ می شخصے کی طرح منكرانا بجر دكه مين مرجعا كيا کلاب کے پیول کی طرح آ کر دل میں اتر کر پھر یوٹمی دور ہو عمیا خوشبو کی طرح اجالا كرنے آيا تھا مجرزندكي ميں جما کیا اندهرون کی طرح وه بحدكورات و يكما تار بادن مواتو مجھ نہ و کھے سکا جگنوں کی طرح رامجوب مجهور يكتاتهاايك قاتلل نکاہوں کی طرح و نیا کے لوگ بھی د ممت بن بال كو ايك شكاركي طرح صدا اور دعا ہے آیا تھا وہ

زخمتیں وہ تمام اب اس کے عشق نے تھا شاعر کیا پھر جدا وہ جی سے ہو گیا ہے کول میشامری درد بحری میں شاعری وه تمام اب کس کارن بدر گول سے یاری کس ذمنك كارن جتنے رنگ بھی جاہو زیست مس بحركو موت کا ایک عی رنگ نام غور سے اتی دوری تھیک ہے آخر کیول سارے جہاں سے قوس قزح کا رشتہ اپنے آپ سے جنگ بل میں وجھی وجھی بلمرتے والی اک سے زیادہ بچوں کے ماتھوں میں جیسے کی عمر بیتا دی ایوں اور غیروں کے ييل بنائے جب ائی تصور بنانا جابی میکے را من اک لکھنے والا مجھ کو بنانا بار عرفان لوح واللم ہے آئے بھی ہے کیا ہے ای گ دنيا مىسى عمر فان ملك راولىندى غزل ای خوبھورت موسم میں کیا

زحم دے کر بے مہارا مہیں مجور تے م ے برم مرے دوست مری کہاں بتاؤں میرا تھا نبیں میرا کیا ہی ہے قسمت میری بات سنو ....اعائشه نور عاثما تجرات م یارآ میرے پاس آجھے فرمتیں وه قمام لايك میری ہرخوش تیرے داسطے میری مجمع فيحوز كروه جلا كماتبس قربس منع شام جن من منا بعيكانبين كرم موسم كا تما يبت خبین جمیل زلف بار اب خبین بارشیں وہ تمام اب اس نے چموڑا مجھے تو کیا ہوا کو بی مجھ کو اپنا بنا لے ٹال تيرے درياب من ربول كائيس بجرنا مجھے در بام اب میری ہر کھڑی تیرے نام ہوئی میری زندگی تیرے نام ہولی میں ہوں نہیں اب سی کا بھی ترے نام ہوں میں تمام اب نبیں اظلبار میری آگھ اپ میرے پاس قبیں کوئی عم تو بل جوک میرے یاس آئیس

جواب عرض 236

اس ملکی شندی ہوا میں

ایک دل کے ساتھ سانس کی طرح

ونيامي آكرسانس ليت ليت مرحميا

اور مث کیا مٹی کی طرح

،،،،،،هم بلال عباى فميسه



،،،،،،،بشيراحمه جعني بهاول بور التفياتاب بوكتي كاجدال اب تو مجمر بھی ہمیں لے جاتا ہے ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یا سروکی دیمیالپور بالفنديد بت جمر كاموم بيمر موا کے جموعے میرے اغدر طوفان پر یا ہوا ہرتے ہیں آجوء ناں ہم بل بل تیرا انظار کرتے منسبب عابده رانی کو جرانواله خوشبولہیں نہ جائے بیاصرار ہے اور پیجی آرز و که زلف کمولیے ،،،،،،،،اسحاق الجم تنكن بور جحو کو جموز حائے کی تنبا اس دنیا بس مجھ کو بھی تیرے بعد عم ملیں ...ينهمردار اقبال خان مستوكي آؤكسي شب مجمع نوث كربكموتا دیکموز ہر میری رکول میں اتر تا كدى كس كس إدا سے تحميم مانكا ے آو بھی جمعے محدول مين سسكتا ديلمو ماريه ،،،،ابدام على عباس تنها منا مندى

ہو سکے تو بھلادینا تہیں تو یادوں کو ،،،،،،،فيانت على جوكي موتك وبی ہوانہ تیرا دل بحر کیا جھ سے مل نے کہا تھا یہ مجت نہیں جوتم ،،،،،،،غلام فريد بجروشاومقيم ساحل يرتوزدي بدم جوم ب مد ہوئ انہوں کو سے بتلانا جا ہے مىسىسىراتا يايرغلى تاز لامور جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو أتبيس پالی مرتا ہے تو دریا بھی امر جاتے المان المان المواجعة المسين كموث روز میرے خوابول میں آتے ہو ميرا دل اب جلاتے ہو كول المن رقي تمہارا کیا بگاڑا تھا جوتم نے توڑی يه نظرا من نبيس لون كالمجمع تو دل بنا ، جماد ظفر مادي مندي بها والدين لسي چېرے کو حقير نه جانو دوستو یہ سب رب کا نات کی مصوری

نه روسلیل کے تم بن مگرتم یاد رکھنا امراز جائيں بحول جائي ل اگر احساس ..... به به به از مسین سکی کی ہے بسی کا تماشہ نہ بناؤ ہر مجبور مخفس بیوفا نہیں ہوتا ،،،،،،ايم واجدلكموريا سابيوال میری آمکسی جیشہ میرے دل ہے جلتی ہیں جانتے ہو کیوں کونکہ تم میری آنکموں سے بہت دور ہو اور دل کے بہت قریب منسبة المراكز الوب اوشامحر مخفر مجت کا مخفر انحام تم مجرے ہو ہم بھرے ہیں ،،،،،،،،،،،،،،ونو كوندل جها پیول پیول سے جدا ہے شاخ می تم سے جدا ہوں عرول سے ....، و ولفقارتبهم ميال چنول اب تو دروسنے کی آئی عادت ہوگی جب ورومبيل ملا تو درد ہوتا ہے ،،،،،،،،،،،عانيه كوندل ببهلم بہت مخقری رہ کی ہے جینے کے لیے زندگی ای نمیات

جائے ،،،،،،،،حرا رمضان اختر آماد عمر ساری تو بہت دور کی بات ہے اک کھے کے لیے کائل وہ میراہو ،،،،،،ملک وسیم عمباس قبال بور تم آج ہو چل سو چل خلتے رہو میں دھواں ہوں ہر آنکھ کونم کرتا ،،،،،،،،،،،، ثثاا جالا بهلوال ول بھی کیا ہے جمیب چیز ہے یا سر جے جا ہے زندگی بھرای کا طلبگار ہے ،،،،،،مجمر یا سر تنبا سلطان خیل میرین ہوت تيرې يادآلى ب جڪرالاد يق ب تنہائی بھی کیا چیز ہے یہ کیسی مزا دىتى ،،،،،پەرژىمېم گوندل تنہا چېس عالم ا بی زندگی میں جھے شریک عم مجھنا كُوْلُ مُم آئة فَعِيدِ شَرِيكُ عُم مِعِياً و يل ي بر محه بر گفزی تم مسكرا کے گئے بزارول میں سرف مجھے ،،،،،،،،،، قد خادم جنگ لت گنی سر بازار وفا کی بولجی بك سنع جم سي غريب كے زور ،،،،،،،،اشفاق مرغی فارم جب ناز تھا ہم کو قسمت پر تو ونيامنس منس كرماتي هي جب دل كي نستی ا جز کنی تو دوست کناره کرتے مِن ،،،،،،، محمد ذيثان الك

کہ اک مزت سے ڈمونڈ رہا ہول ا ،،،،،،،عثان عنى قبولية شريف قست ہے ملتے ہیں زندگی کے تصبحى ربح وعم كلزار آرز و ہوتو بچھڑ نے نہیں دل میں رہنے ،،،،،ساغرگلزار کنول فورٹ عباس وه زہر دیتا تو دنیا کی نظر میں آ جا تا کمال کی سوچ تھی اس کی کے وقت پر دوا نه دی ،،،،،،،عثمان غنی قبوله شریف منزل تو مل بی جائے گی بھٹک نر ،،،،،،،،أصف جاويد زامد آ تلھیں ملاکے بارے مٹا دیا اس بےوفائے ہم کو ہنسا کر رولا مير ب درد مير ب افسان كوكباني مجھ کر مخترا ویا اس نے طابا ہم نے ایسے دل جان ہے روگ لگا کر محکرا ویا الماناناناناناويس تنبا كراجي عطر کی شیشی گلاب کا پھول جنت کا شنراده خدا کا رسول ،،،،،،،،،،،،، فن نواز لسبيله میرے تعارف کے لیے اتنا ہی کائی میں اس کی ہر گزنہیں ہوتی جو کسی کا

محت کر کے لوگ ہو جاتے ہیں میرا بیمشورہ ہے کہ کوئی نسی ہے ....عمر آفاب شادكون كتفغ ورميس عده مجھے تنہا جھوڑ اے معلوم نہیں مجھے آنسو تنہا نہیں ہونے دیتے ،،،،،، يرنس عبدالرحمٰن نمين را بخصا اداس دل کی وریانیوں میں بھر خوابِ سارے یہ میری ستی ہے کون گزرا ہے کھر گئے تھے گلاب ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، لا بور اے کہنا کہ کہ سدا موسم بہاروں ،،،، ،ایم ظهبرعماس جندا نک رائی تیرے فون کا انتظار ہے کچھ لوَّك عيد ئے جاند كا انتظار كرتے ،،،،،،، قاب عباسي ايبث آباد ز ہر جدائی والا گھونٹ گھونٹ نہیں نی جینا میں تیرے بنانہیں جینا ،،،،،،،، محمر طنيل طوقي كويت م بھی اس ادا ہے توڑے ہیں تعلق

جوارع فن 238



مجھے اپنی دو بہنوں کے لیے دورشتوں کی حلاش ہے میری تبنیں ڈل یاس ہیں اور نہایت بی شریف میں اور خوبصورت ہیں انكی غمریں اٹھارہ اور میں سال کے قریب ہیں ان کے لیے ایسے رشية دركار بهن جو حقيقت ببن شادی کے خواہشمند ہوں جن کا اپنا كارويار بويا فيحروه مركاري ملازم ۔ ما پھرنسی بھی الحجھی ملازمت میں ُ ہوں شریف ہوں اورانکی عمریں تجپیں سال ہے زیادہ نہ ہوں لا بور او کاژه قصور والوں کوتر جیح دی طائے گی۔

بناز لي لي-لا مور معرفت کی اوبکس نمبر 3202 غالب مارکیٹ گلبرگ ااالا ہور

مجھے اپن ایک کزن کیلئے ایک اجھے رشتے کی تلاش ہے ميري كزن خوبصورت نثريف فيمكي ے ہے اس کی عمر بائیس سال ے لڑنے کی عمریجیں ہے الفائيس سال تك بو سركاري ملازم ہوتو بہتر ہے ورنہ کسی بھی الجھی جاب میں ہولڑ کا شریف ہو جہیز کا لا کی نہ ہو ۔احجی سوچ کا ما لك بو فورى رااطه كرس

لا بوروالول كوتر جيح دي جائے كي - - زيا - لا بور معرفت لي اوبكس نمبر 3202 غالب ماركيٺ ڀگلبرگ ااا لا ہور

مجھے اپنی مئی کے لیے رشتے ک تلاش ہے میری بٹی کی عمر آئیس سال ہے نہایت شریف ہے علیم بہت کم ہے یکی مجبور اول ک وجہ ہے ہم لوگ اس کو آ گے نہ پڑھا سکے تھے لیکن پڑھن لکھنا مب وانتی ہے اس کے ایسے رشتے کی علاق ہے جو نہایت شريف ہو جوميٹرک ياس منرور ہو ا پنا کام کرتا ہو یا پھرنشی بھی اچھے ادارے میں ملازم ہو برائے کرم جہیز کے لا کچی لوگ رابطہ نہ کریں كيونكه بم اتخ زياده اميرنبيس میں اوروہ لوگ رابطہ کریں جن کو ایک انھی شریک حیات کی تلاش ہو ہم جلدی اس کی شادی کرنا معرفت لی ادبکس نمبر 3202 غالب مارکیٹ ہگلبرگ ۱۱۱ لا بور

میں شادی کا خواہشمند ہوں میری غمر جس سال ہے نہایت شریف میملی کے تعلیم انٹرے مجھے

ایک ایس شریک حیات کی حلاش ہے جو کم از کم میزک یاس ہویاال ہے بھی کم ہوتو کوئی حرج نہیں شریف ہونا ضروری ہے۔ بایردہ بواورا تجھے اخلاق کی مالک ہومیں اس کی تمام ضرورتوں کو بورا کروں گا اس کواچھے شوہروں جبیبا پہار دوں گافوری رابطہ کریں۔

\_الفت حان \_سالكوث \_ معرفت لي اوبكس نبر 2002 غالب مارکیٹ رگلبرگ ۱۱۱ لا جور

میں ایک خوبصورت انسان بول يرهالكها اور لجها موامول ا یا برائس ہے خدا کا دیا ہوا بہت سیجھ ہے کہ کہمی چیز کی ٹی نہیں ہے ميري عمر حاليس سال يهاور مجهي ایسی عورت کی تلاش ہے جو بہت زندئی ہے بیزار ہوجو بیرہ ہومطلقہ مو يا پُير کونی اور مسئله بوميس اس کو بمیشه خوش ر کھنے کی کوشش کروں گا اس کوزندگی کا ایسا ساتھی بناؤں گا كه وه اپنتانيول پريشانيول كو بھول جائے كى بھى بھى اس كو اکلیف مبیں ہونے دول گا۔این تمام زندگی اس کے نام لگوادوں گا قوری رابطه کریں۔

----داير-لابور

# پاک سرمائی قائد کام کی تھی۔ چھواک مرمائی قائدگان کے تھی کام کے تھی کی ج

= UNUSUPE

ہے ہے ای بیک کاڈائر کیکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہر ای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو الٹی ،ناریل کو الٹی ، کمپریٹڈ کو الٹی ہر ان سیریز از مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں 1۔ سروہ سرمہ مارے کو و سب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیر

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety 1

#### و کودردہارے

بی سی الحجمی نوکری پر لگوادیس تو میں اس کا احسان بھی زندگی پر یادر کھوں گا میری اورمیرے بیوی محمروالول كي دعائيس آپ ك لیے بی ہوں گی جھے آپ کی مدد کا انظاررے کا میں شدت سے منظرر ہول گا۔ مجمع امید ہے کہ ميرے بھائي ميرا پيمئله ضرورهل كردي ع كونك جواب عرض کے قارمین کے دل بہت بوے ہوتے ہیں ان کے ولول می درو موتا ہے۔ میں معذور انسان ہول۔ آب گی مدد کالسحق ہوں آپ کی وجہ ہے مجھے روز گارل گیا تو میری زندگی میں بھی سکون آسکرے بوتادهي\_

قارئین کے نام

ار ین ہے اس الی الی میری شادی ہوئی الیک سال بل میری شادی آزائش الیکن خدا نے بچھے ایک آزائش میں ڈال دیا کام کرتے ہوئے میں ڈال دیا کام کرتے ہوئے ہوگئے اوران کی ریزی کی ہڑی رہے گئی اب وہ بستر پر پڑے والا رہے ہیں گھر کا خرجہ چلانے والا نہیں آتا ہے آپ لوگوں کے نہیں آتا ہے آپ لوگوں کے ساتی ماری مدد کر سکیس تو القد تعالی آپ ماری مدد کر سکیس تو القد تعالی آپ کوائی کا اجر عظیم دیگا۔ اور ہماری دیا میں ہیشہ آپ کے ساتی دیا میں گی۔ آپ کی ایک دی بھن رہیں گی۔ آپ کی ایک دی بھن

میں ہیں آتاہے کہ میں کیا كرول كہاں جاؤں كو كى مجى نازك وقت مي ساتھ نبيل دیتاہے۔ میں پہلے تھیک تھی لیکن يدم اسو باري كا محمد برحمله موا اور می دونول ٹاعول سے معذور ہو گئی ہوں۔ میں کسی بھی قشم کا جموث نہیں بول رہی ہوں آپ لوگ میری انکوائری کر کتے ہیں مدف کی جملم مدور میں اینا مسئلہ الے كرآب لوكوں كے سامنے آيا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ میرے پیغام کو پڑھنے کے بعد میری پچھ مدوکریں کے میں شادی شدہ ہوں۔ مرے یاس الی نوکری میں ہے جس ہے میں اسيخ كمروالول كإبيك بالسكول آب لوگوں سے گزارش ہے کہ ميري مجهد وكرين تاكه بش أسيخ محمردالول كالبهتر طريقے ہے پيٺ يال سكوں - بيآب لوگوں كا مجھ پر بہت بزااحیان ہوگا۔ میں بہت ہی مجبور ہوکر یہ پیغام دے رہاہوں امید ہے کہ میری مدد کریں کے اور جھے کوئی بھی بھائی میری مدد کرے میں اس کی ایک ایک یائی ادا کروں گا به میرا آپ لوگول سے وعدہ ہے۔ امید ہے کہ میرے بعائی ضرور میرے اشتہار برغور فرمائیں سے اگر کوئی ماحب حثیت انسان مجھے یہاں

تأرئين كرام ميرى زندكي د کول میں بی متی جاربی ہے میں کیے کی ربی ہوں یہ میں بی جانتي مول ميري عمر بائيس سال بيكن دونوں تانكوں سے معذور مول ندچل عتی مول اور ندی کوئی كام كرشتى بون بس سارادن عاریائی مونی ایل قسمت کوروتی رہتی ہوں واکٹروں نے اس کا بہت مبنگا علاج بتایا ہے جو ہارے بی سے باہر ہے اور پھر ہارا کوئی کمانے والا بھی تہیں ہے ای می بین جوساراون کام کرتی رہتی ہیں۔اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے تی طاہتاہے کدائی زندگی کا خاتمہ کرلوں کین نجانے کول اليانبيس كرياتي مول \_ جمع آپ بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی جائی ہوں کہ میں بعى جلوكام كرون اين مال كاياته بناؤں لیکن شاید میری سیسوج مجمی مجمی بوری نه ہو مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ مس آب لوگوں سے مرد کی انیل کروں سو آگئ ہوں برائے مہربانی میری مدد کریں تاكه من ابنا علاج كراسكون اور محر کے سلسلہ کو چلاسکوں امید ہے کہ آب میری ضرور مدد کریں مے ۔ خدا آپ کواس نیک کام کا اجردیں مے ہم گھر والے آپ کو دعا نمیں دیتے رہیں گے۔ میں ہر ونت رونی رہتی ہول کھی جمی سمجھ